



# سواخ خواجه معين الدين چشتى اجميري

متندوهمل ترين سوائح حيات

حضرات اوليائے چشت کے مختصر حالات زندگی

واكترسيدا فاق احر كاظمي

محتبة عمال

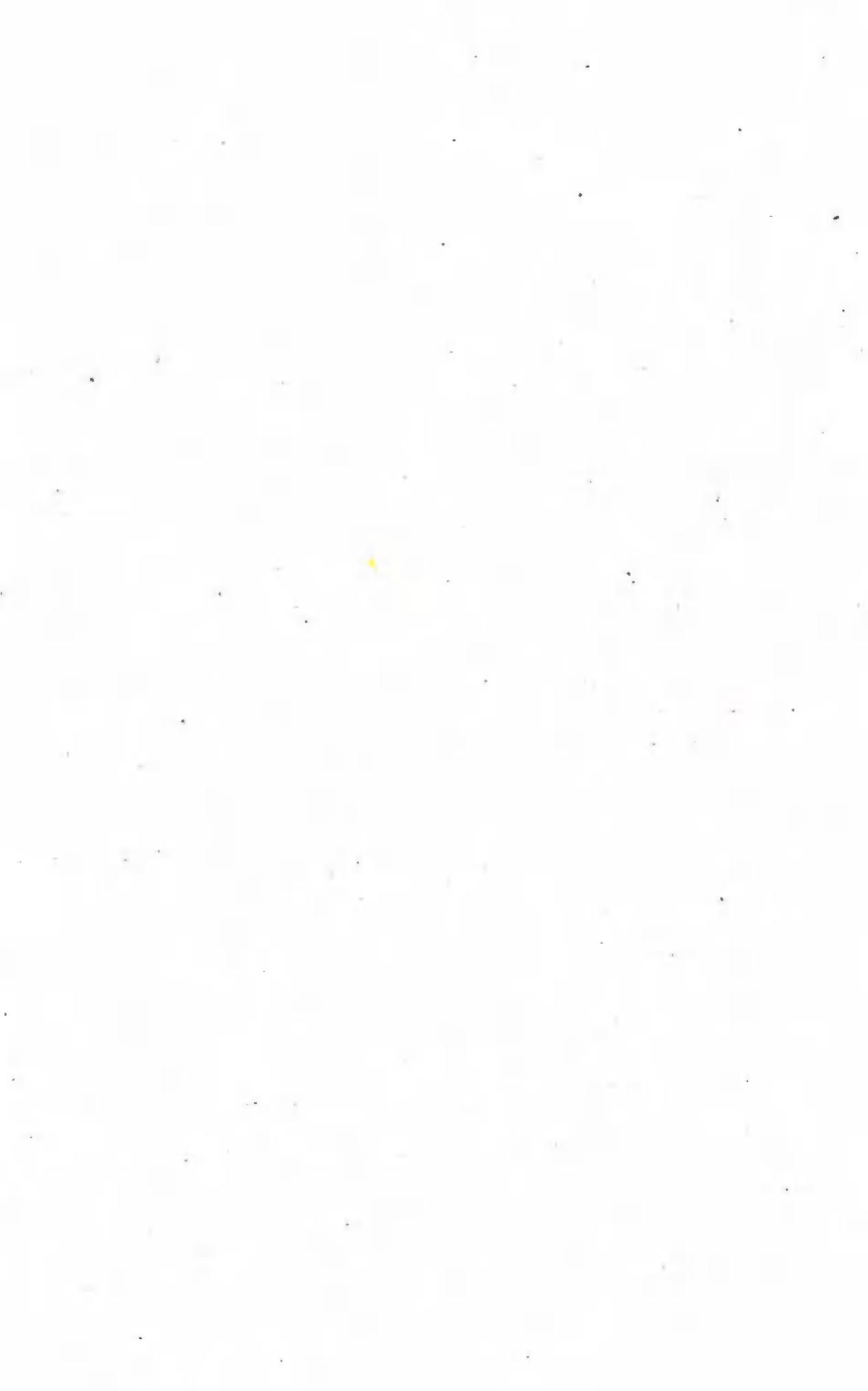

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : سوائح خواجه ين الدين چشتى اجميرى

مصنف : واكثر سيرة فاق احر كاظمي

اجتمام : ميال وقارا حركمان

ناشر : مكتبه جمال و لا مور

مطبع : تاياسنز پرنظرز • لا مور

اشاعت : 2014 ء

قیمت : 250 رویے

محاثة

تنسرى منزل حسن ماركيث اردوبازار لامور

Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

#### فهرست

|                               |                | •                             |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| طم كوولايت مند                | 7 خوانبداعة    | عرض مولف                      |
| رگ کی ہندوستان روانگی 54      |                | يبين لفظ (دوسراايديش)         |
| رگ کورو کنے کی تدبیریں 66     | 9 خواجه بر     | للمعروضات مولف                |
| م كا جمير كاسفر 57            | 11 خواجه أعظ   |                               |
| وى كاسخت روبيه 95             |                | نعت                           |
| وى راج كودعوت اسلام 60        |                | تصوف ياصوفي                   |
| رين كوخواب مين فتح كامر ده 61 |                | تصوف کی تاریخ                 |
| جنگ 61                        | 20 فيصله كن    | مخضرتذ كرهمشائخ چشت           |
| رين كى جكمت عملى اور فتح 64   |                | خاندان كي محتضر حالات         |
| رين در بارخواجه مين           | 38 شهاب ال     | ولادت باسعادت                 |
| يد سين مشهدي كاتقرر 66.       | 39 حفرت        | آپ کے والد کا وصال اور ترکہ   |
| حضرت سيد سين كى شهادت 66      |                | ایک مجذوب سے ملاقات اور       |
| اجه بزرگ کا د بلی سفر اور     |                | انقلاب حيات                   |
| انعام وكرام                   | 41 بابافريديرا | خواجه برزگ راه معرفت پر       |
| اجد كا تكاح اول               |                | مجره بيعت                     |
| اجد کاسفر دہلی دوسری بار 68   | عزت فو         | خرقه خلافت وجالتيني           |
| اجه كاعقد ثاني                | 50 حضرت خوا    | ہندوستان سے چشتوں کا پہلاتعلق |
| وقطب الدين بختيار كاكن كو     |                | سفرحر ملين اوراصفهان ملين قطب |
| وگی عطا کر کے رخصت کرنا 69    | 52 خلافت وسجا  | صاحب كابيعت بونا              |
|                               |                |                               |

| ئى<br>ئى اجىرى | سوائح څولېه معين الدين چين           |     | 6                                    |
|----------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|                | حضرت خواجه كاوصال                    | 71  | حضرت خواجبر كي سيرت                  |
| 143            | مراسم ومعمولات درگاه شریف            |     | ذوق سماع                             |
| 149            | پیرزادگان                            | 74  | ساع                                  |
| 150            | خدام صاحبان                          | 78  | آپ کی تصانیف                         |
| 152            | اولياءكرام صوفياء وعلماء كي حاضريان  | 78  | . 5%                                 |
| 158            | سلاطين كي حاضريان اورنذ ورات         | 82  | حضرت خواجبركي ازواج واولا د          |
| 162            | سركرده ادرمشهور غيرمسلمون كى حاضريان | 86  | آپ کی اولا د کاسلسله                 |
| 164            | عمارات درگاه شریف                    | 115 | تعليمات                              |
| 179            | اجمير مخضر جغرافيهاور تاريخ          | 117 | آ ب کے مشہورخلفاء                    |
| 180            | بزرگول کے مزارات اور چلے             | 123 | مبلغ أعظم مند                        |
| 184            | اجمير كي مشهور عمارات                | 125 | عمليات ووظائف                        |
| 189            | شجره پیران چشت                       | 129 | كرامات خواجه اعظمتم                  |
| 189            | غريب نواز                            | 132 | مكتوبات                              |
| 190            | شان اولياء                           | 135 | سجاده نشين حصرت خواجه عين الدين جشتي |
| 191            | حواشي .                              | 140 | تاریخ درگاه ایدمنسٹریشن              |
|                |                                      |     |                                      |

# Marfat.com

## عرض مولف (طبع سوتم)

سوائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۸۲ء میں شاکع ہوا تھا۔
عقیدت مندان خواجہ اور اہل ذوق نے بڑی دلچی سے مطالعہ کیا اور خطوط کے ذریعہ میری
مت وحوصلہ افزائی کی۔کتب خانوں میں یہ نسخہ نایاب تھا دوسری کوئی غیرجا نبداری متند و
مکمل سوائح عمری دستیاب نہ تھی۔ قارئین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تیسرا ایڈیشن
منظم موضوعات اور اضافوں کے ساتھ یریس میں جارہا ہے۔

افسوس سنین ولادت اور وفات میں جہاں کا جوں نے غلطی کی ہے وہیں تذکرہ فکاروں میں بھی اختلاف ہے۔ جن پراکٹریت منفق ہاں میں صحیح من لکھنے کی کوشش کی گئ ہے۔ اکثر مولفین کرامت کے کہرے میں بھنس کررہ گئے ہیں اور تعلیمات حضرت خواجہ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چندمولفین نے بغیر شخیق کے مبالغہ آمیز واقعات لکھے ہیں جوخلاف شرع ہیں جب کہ حضرات خواجہ نے شریع ہیں جب کہ حقیقت میں ہی کہ حضرات خواجہ نے شریع ہیں جب کہ حقیقت میں ہیں گیا ہے۔ وہ واقعات کو صرف عقیدت کی بنا قبول آن میں کرتا بلکہ سے واقعات کے تجسس اور تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے کتاب میں اس بات کا جسی کرتا بلکہ سے واقعات کے تجسس اور تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے کتاب میں اس بات کا جسی خیال رکھا ہے اور مختمراور جامع حالات بیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کو ۲۸۷ کو میں کو سے کو کوشش کی گئی ہے۔ اس کی کوشش کی گئی ہے۔ ویں عرب کے موقع پر پیش کرنے کی گؤشش کی گئی ہے۔ ویں عرب کے موقع پر پیش کرنے کی گؤشش کی گؤشش کی گؤشش کی گئی ہے۔

خاك پائے بزرگان ڈاکٹرآ فاق احمہ كاظمى اجمیرشری<u>ف</u> اکتوبر۱۹۹۸ء

## يبش لفظ (طبع سوم)

میں نہایت محسوں کرتے ہوئے اہل علم دارباب ذوق کا مشکورہوں انہوں نے میری ادفیٰ کوشش کو سراہا۔ سوائح حضرت خواجہ مقبول خاص و عام ہوئی۔ اس سلسلہ میں خصوصاً محترم برزگ جناب البین الدین خان محترم برزگ جناب البین الدین خان صاحب (سابق گورزیویی) عالی جناب البین الدین خان صاحب گورز پنجاب، علامہ انورصابری اور دیگر معزز حضرات نے اس تالیف کو پیند فرما کر ساحب گورز پنجاب، علامہ انورصابری اور دیگر معزز حضرات نے اس تالیف کو پیند فرما کر بالمشافہ اور خطوط کے ذریعہ میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے میں بے حد ممنون ہوں۔ یو نیورسٹیوں اور تحقیقاتی اداروں نے جس قدرومنزلت کا اظہار کیا ہے ان کا میں تدول سے شکر بیادا کرتا ہوں۔ میں ادارہ کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں کہ اس کی اشاعت میں مستعدی سے کام لیا ہے۔ ۱۹۸۲ء

وللرسيدآ فاق احمه كاظمى

#### معروضات مؤلف (طبع ادل)

مرتاج اولیاء حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی آٹھ سوسال قبل ہندوستان میں رونق افروز ہوئے۔ سینکٹرول کتابیں آپ کی سوائے حیات براکھی جا چکی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اکثر و بیشتر کتابیں اصول تاریخ نویسی کو مذفظر رکھ کرنہیں گھی گئی ہیں۔ گئی کتابوں میں انشاء پروازی اور تاریخ میں انشاء پروازی اور تاریخ میں انشاء پروازی اور تاریخ میں انساز نہیں رکھا۔ کہیں مجع و مقفی عبارت آ راء میں اصل مفہوم کوچھوڑ دیا ہے۔ تاریخ میں غیر جا نبداری اور حقیقت بیانی سے کام لینا ضروری ہے۔ جذبات عقیدت میں ان اصولوں کوفراموش نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ چند سالوں سے تجارتی مقصد کوسا منے رکھ کر معمولی کاغذ پرادنی درجہ کی کتابت سے کتابیں بازار میں آ رہی ہیں۔ بعض مولفین نے دو چار کتابوں کوسا منے رکھ کر واقعات کی شخصہ تقداد میں اضافہ شخصیق و تقدد این اور مواز نہ کر کے کتابیں مرتب کر لی ہیں ایس کتابوں سے تعداد میں اضافہ ہوا ہے کین معمولات سے عاری نظر آتی ہیں۔

میراخیال ہے۔ لطان الہند پرجس قدر کتابیں کھی گئی ہیں شایدادلیاء کرام میں کسی اور پرکوشش نہ کی گئی ہو۔ کسی ایک موضوع پروضاحت ہے کھا ہے ذوسرے موضوع پروضاحت سے کھا ہے دوسرے موضوع پروضاحت سے کھا ہے دوسرے موضوعات کو مفصل بیان کیا ہے غرض ہے کہ واقعات سب آ گئے ہیں لیکن وقت کا تفاضا پورانہ ہوا ہے بہر حال مکمل اور جامع حالات مع اسلا کشنگی رہ جاتی ہے۔ وقت کی قیمتر یادہ ہے لوگوں کو خینم کتابیں و کیھنے کی فرصت نہیں کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کار بھان ہے۔ لوگوں کو خینم کتابیں و کیھنے کی فرصت نہیں کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کار بھان ہو ہو کے سادہ اور عام فہم زبان عوام میں مقبول ہور ہی ہے ان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میری خواجہ آسے میں تمام واقعات اور تھے حالات مع میری خواجہ آسے میں تمام واقعات اور تھے حالات مع اسناد آ جا نمیں۔ بظاہر سے کام آسان نہ تھالیکن خواجہ آعظم کاروحانی تصرف یا کرامت ہمنا چاہیے اسناد آ جا نمیں۔ بظاہر سے کام آسان نہ تھالیکن خواجہ آعظم کاروحانی تصرف یا کرامت ہمنا کے کہا کی انداز کہ جھے جیت ہے کہاں کتاب کی تحمیل کس انداز

میں ہوئی۔ میں اپنی خوش سمی مجھتا ہوں کہ میں اجمیر میں بیدا ہوا۔ عربی فاری مدرسہ سے کالج

تک تعلیم کے ساتھ یہاں کے گہرے مطالعہ کا موقع ملا۔ حضرت خدام صاحبان سے دیرینہ تعلقات ہیں اور سجادہ نشین و پیرزادگان سے قرابت داری ہے۔ درگاہ شریف کے قریب رہنے سے شب وروز میں کئی بارروضہ کی زیارت ہوجاتی ہے۔ میری طبیعت کار جحان او بی اور مذہبی لوگوں کی صحبت کا رہا ہے۔ زہے نصیب مجھے یہ ماحول ملا اور اس سے استفادہ حاصل کیا جن حضرات سے مجھے اس کتاب کی تالیف میں مدد کمی ان کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔ (۱) جناب عبدالبازی صاحب معنی مرحوم خادم خواجہ مولف تاریخ السلف و ہمارے خواجہ و غیر و۔

(۲) جناب نواب محمد خادم حسن زبیری مرحوم گدڑی شاہی۔ مولف معین الارواح۔ معین الارواح۔ معین العارفین بادہ معرفت محیف معانی وغیرہ (۳) جناب مولانا حبیب الله خال صاحب فصتائی مرحوم (۷) مولانا حافظ قاری عبدالرحمٰن عراقی۔ مولف "عطائے رسول" (۵) پیرزادہ سیولم الدین صاحب علیمی۔ مولانا حافظ قاری عبدالرحمٰن عراقی۔ مولف "عطائے رسول" (۵) پیرزادہ سیولم الدین صاحب علیمی۔ (۲) جناب مولانا سیدانوارائے من ہاشمی صاحب خاکی مولف مبشرات دارالعلوم (۷) جناب

و بلو۔ ڈی بیگ صاحب مولف ہولی بائیوگرافی آف خواجہ عین الدین چشنی اور فائیو بگ صوفیز۔ مجھے کتب کی فراہمی میں مندرجہ ذیل حضرات کا پرخلوص آون حاصل رہا۔ جناب سید امین الرحمٰن نیازی بیرزادہ عزیز م سید غالب الرحمٰن نیازی بیرزادہ سید بختیار علی

صاحب ۔ نام كتب جن يرتاليف كاانحصار ہے۔

(۱) انيس الارواح (۲) دليل العارفين (۳) مونس الارواح (۴) معين الاولياء (۵) منتخب التواريخ (۲) احسن السمير (۷) خزينه الاصفياء (۸) مسالک السالکين (۹) تاريخ فرشته (اردو) (۱۰) مجالس غريب نوازٌ (۱۱) تذکرة الاولياء (۱۲) تذکرة الاولياء چښت (۱۳) بسٹري آف اجمير نام کتب جن سے مدوحاصل بموئی (۱) واقعات الصالحين چښت (۱۳) بسٹري آف اجمير نام کتب جن سے مدوحاصل بموئی (۱) واقعات الصالحين (۲) فضائل صدقات (۳) مکمل سواخ عمري غريب نوازٌ (۴) عطائے رسول (۵) معين الارواح (۲) ناريخ السلف (۷) معين البند (۸) چشتی بزی (۹) ما بهتاب اجمير (۱۰) بولی با بیوگرانی آف حضرت خواجه معین الدین چشتی (۱۱) اندٌین بسٹری بیدٌ ول ایچ (۱۲) تاریخ الاولیاء (۱۳) سیدالاقطاب (۱۳) خیرالمجالس (۱۵) نثار خواجه (۱۲) وقائع شاه معین تاریخ الاولیاء (۱۳) سیدالاقطاب (۱۳) خیرالمجالس (۱۵) نثار خواجه (۱۲) وقائع شاه معین الدین (۱۵) اقتباس الانوار (۱۸) اخبار الاخیار ۔

## سلطان البندخواجه واجكان

# خضرت خواجه مين الدين چشتى اجميرى

چومن باعیب ونقصائم تونی ستاریاالله بذکر و طاعت خودکن مرابیدار یاالله تو باماباش خوشنود ومشوب زار یاالله کدرانم برزبال بر کخطه استغفار یاالله عذاب مرگ چول گردومرا دشوار یاالله به بخشا برمن عاصی بدکردار یاالله به بخشا برمن عاصی بدکردار یاالله چنیس وسواس شیطانی زمن بردار یاالله بشمع مغفرت گردال براز انوار یاالله بشمع مغفرت گردال براز انوار یاالله

چومن پر جرم و عصائم توئی غفار یاالله
بخواب مستی و غفلت هرتا پا گنهگارم
چنیں کر فعل زشت من خلائق منجمله بیزارند
چنال کن از کرم بر من بناء توبه مشحکم
چنال کن از کرم عددل بحق احمد مرسل
نیا بد درد جو دمن زنیکی بیج کرد آرے
رود ہر لحظہ در طاعت دل من جانب دیگر
چول گور تیرہ تر وحشت نماید برمن مجرم

معین الدین عاصی را که می نالد بصد زاری گنا هم بخش ایمال را سلامت دار یاالله

来一条一条,

## حضرت خواجه هان خواجه معين الدين چشي

درجال چو کرد منزل جانان ما محد مددر کشا دور دل از جان ما محد از درد زخم عصیال مارا چه غم چو سازد از مربم شفاعت درمان ما محد معنزق گناهیم، هر چند عذر خواهیم برش مرده چو گیا هیم باران ما محد ماطالب خدا نیم، بردین مصطفا نیم بردر گبش گرائیم، بردین مصطفا نیم بردر گبش گرائیم، سلطان ما محد بردر گبش گرائیم، سلطان ما محد بردر گبش گرائیم، سلطان ما محد بردر برد ساخم درباغ دبو ستانم دیگر مجو معین درباغ دبو ستانم دیگر مجو معین برای است قرآل، بستان ما محد باغم بس است قرآل، بستان ما محد باغم بستان ماغ

卷一卷一卷

# تضوف ياصوفي

الله تعالی نے روئے زمین پر تقریباً ایک لاکھ بیں ہزارا نبیائے کرام بھیجے ہیں جس دور اور جس وقت میں جن خرابیوں نے شدت اختیار کی تو ان خرابیوں اور برائیوں کومٹانے کے لیے اس نبی کومجزہ عطافر مایا۔ جسے حضرت موسی کوساحری (جادوگری) ختم کرنے کے لیے اس نبی کومجزہ عطافر مایا۔ حضرت عیسی کے نام نبی طب کا دور دورہ تھا تو ان کواییا مجزہ عطاکیا گیا کہ آپ نے مردوں کوزندہ کردیا۔ عطاکیا گیا کہ آپ نے مردوں کوزندہ کردیا۔ ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ دسلم کوآخری نبی بنا کر بھیجااب تک جوتمام مجزات تمام نبیوں ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ دسلم کوآخری نبی بنا کر بھیجااب تک جوتمام مجزات تمام نبیوں

كوديئے تھے استحصرت محمصلی اللہ علیہ دسلم کو جملہ بجز است عطافر مائے۔ اسلام ایک مکمل جامع مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ذہنی عقلی، جسمانی، اخلاقی، معاشری، ساجی تمام ضرورتوں کا قبل بنایا ہے۔خدا کو پہچانے اور خدا تک بہنچنے کاعلم عطا فرمایا۔اس طرح اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ ہر دور اور ہر زمانہ میں بیہ اصول قائم رہاہے۔اس میں کسی تشم کی تبدیلی بھی یازیادتی کرنے کی قطعی گئجائش نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ جس انداز میں گزاری اس کی پوری پوری انتاع صحابہ کرام نے کی۔مسلمانوں کے لیےسب سے زیادہ باعث فخر اور افضل لقب صحالی ہوسکتا تھا۔اس کیے اس لقب سے اس وقت کے افاصل موسوم ہوئے۔ان کے بعد جب دوسری سل آئی تو ان صحابین صحابی صحابیت کے لیے تا بعی کی اصطلاح آئی اور ان کی آئی سے و یکھنے والے تع تابعین کہلاتے ہیں۔ان کے بعد جب قوم زیادہ پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے لگے جب لوگوں کوامور دین میں زیادہ غلودا نہا کے ہوا تو انہیں زیاد وعیاد کہا جانے لگالیکن جب بدعتوں کاظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہوگیا تو ہر فرقہ اس کامدعی بن بیٹھا کہ زیادہ عباداس میں ہیں۔اہل سنت کا طبقہ خاص جو ذکر الہی میں مشغول اور عقلتوں سے

دورر ہتا تھااس کے لیے تصوف کی اصطلاح قائم کی۔ابھی ہجرت کی دوصدیاں گزری ہوں گی کہ بیلقب اس طبقہ خاص کے اکابر کے لیے مخصوص ہوگیا۔

قرآن دین کے ایک شعبہ اور شوت کے ایک اہم رکن کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے اس کو 'نزکیہ' کہتے ہیں۔ نزکیہ سے مرادیہ ہے کہ انسانی تقویٰ کو بہتر اور اعلیٰ اخلاق سے مزین و آ راستہ کرنا اور رزائل سے پاک وصاف کرنا۔ یہ مثالیں صحابہ کرام کی زندگی ہیں نظر آتی ہیں جوان کے اخلاص واخلاق کا آئیند دار ہیں۔

حضرت محرصلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا ''احسان'' کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تم الله کی عبادت اس طرح کر وجیسے تم اس کود مکھ رہے ہوا گرتم اس کوہیں د مکھ سکتے تو وہ شمہیں د مکھ رہا ہے۔ (متفق علیہ)

ہم دیکھتے ہیں کہ زبان نبوت اسلام وایمان کے ساتھ ایک خاص درجہ اور مرتبہ کا ذکر کرتی ہے اور اس کواحسان سے تعبیر کرتی ہے جس سے مرادیقین واستحضار کی وہ کیفیت ہے جس کے لیے ہر صاحب ایمان کو کوشاں ہونا چاہیے جس کا شوق ہر مردموئ کے دل میں موجز ن ہونا چاہیے۔ انسان کامل کے دورخ ہیں ایک ظاہر اور دوسر اباطن ۔ ظاہر کی رخ کو شریعت تجھیے ۔ روزہ، نماز ۔ دوسر ارخ طریقت ہے۔ اس میں خشوع وخضوع ، حضور قلب، شریعت تجھیے ۔ روزہ، نماز ۔ دوسر ارخ طریقت ہے۔ اس میں خشوع وخضوع ، حضور قلب، دل سے حق تعالیٰ کا ذکر۔ اس دوسر بے رخ کوفقہ باطن یا احسان کہتے ہیں۔ بہر حال یہاں لفظ تصوف اور صوفی کے متعلق واضح کرنا ہے اور آگے چل کر تصوف سے متعلق غیر مسلموں اور یور چین مفکرین کی رائے اور خیالات پیش کیے جا کیں گے۔

#### تصوف كي تعريف

حضرت شیخ ابوالنصر سراج متوفی ۱۳۷۰ هفر ماتے ہیں: لفظ تصوف اورصوفی کی وجہ تسمیہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔ ایک قول ہے کہ صوفی وراصل صفوی تھا نیٹیل ہونے کی وجہ سے کثرت استعمال سے صوفی ہوگیا۔ حضرت ابوالحن قنادُ کا خیال ہے کہ صوفی صفاسے شتق ہے اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے۔ایک ہزرگ کا مقولہ ہے جولوگ کدورت بشریت سے پاک قوصاف کر دیئے جاتے ہیں وہ صوفی کہلاتے ہیں۔

ایک بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لیاس انبیاء علیم السلام کی تقلید میں صوف (پشمینه) کا ہوتا تھا اس لیے ان کوصوفی کہتے ہیں۔

تصوف یونانی لفظ "صوفیاء سے لیا گیا ہے جس کے معنی حکمت بتائے جاتے ہیں۔

ایک جماعت کا بیر خیال ہے کہ اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب
سے موسوم ہوئے۔

صفقہ مین کے فزدیک اتباع قرآن کے بعد سب سے اہم اور مقدم اتباع سنت نبوی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارا ساراعلم احادیث کا نچوڑ ہے۔ مسائل تصوف تمام ترقرآن اور سنت رسول اللہ سے مستبط ہیں ۔ اسوہ رسول کے بعد صوفیہ کے فزدیک سب سے مہتم بالشان اسوہ صحابہ ہے۔

#### حضرت شیخ علی ہجو ہرئ کے قول کے مطابق

صوفی کاماخذصف اول ہے۔ بید حضرات صف اول میں رہتے ہیں۔ شیخ کے زدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب صفا سے لبریز ہواور گردوگندگی سے خالی ہو۔ اس مرتبہ تک کا ملان ولایت ہی بہنچ سکتے ہیں۔

الل تضوف کے تین در ہے ہیں۔ (۱)صوفی (۲)متصوف (۳)متصوف

الصوفي

صاحب وسول موتا ہےا سے وصل مقصود مو۔

المتصوف

ساحب اسول ، وتاہے کہ اصل پر قائم رہ کر اصول طریقت میں مشغول رہتا ہے۔

#### سلامتصوف

صاحب فضول ہوتا ہے جس کی قسمت ہیں حقیقت سے مجوبی اور معافی سے محرومی ہے۔
حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں: صوفی وہ ہے جب گفتار ہیں آتا ہے تو اس کی
زبان اس کی حقیقت حال کی ترجمان ہوتی ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضاء
شہادت دیتے ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندے کی اقامت ہو۔ لوگوں نے ہو جھا بیصفت بندے کی ہے یا''خق '' کی جواب دیا حقیقتا بیصفت بندے کی ہے یا''خق'' کی جواب دیا حقیقتا بیصفت حق کی ہے اور ظاہر بندے کی ہے۔

- حضرت ابوالحن نوری کا تول ہے کہ تصوف نام حظوظ نفسانی کے ترک کا ہے۔
- کسی بزرگ کا قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح آلائشوں ہے پاک ہو
   پیکی ہیں اور وہ رب العزیت کے حضور میں صف اول میں حاضر ہیں۔
- حضرت ابوعمر و دمشقی کا ارشاد ہے کہ تصوف نام ہے کا سُنات کی جانب نگاہ عیب جو لی
  سے دیکھنے کا بلکہ سرے سے نہ دیکھنے کا۔
- حضرت شائی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا ترک ہے اس لیے کہ بیا نام ہے قلب کو ' غیر' سے محفوظ رکھنے کا در آ ل حالیکہ غیر کا سرے وجود نہیں۔
- صحفرت شخ حصری کامقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کومخالفت حق کی کدورت سے یاک رکھنے کا۔ یاک رکھنے کا۔
  - O حضرت بلی سے ارشاد بھی منقول ہے کے صوفی دونوں جہاں میں بجز خدا کسی کوئیں دیجھا۔
- حضرت شیخ علی بن بندار نبیثا بوری کاارشاد ہے کہ تصوف بیہ ہے کہ صوفی کواپنا ظاہر و
  باطن نظر نہ آئے۔ سب حق ہی نظر آئے۔
- صفرت ابوالقاسم قشری درساله قشریه میں فرماتے ہیں صوفی کی مثال مرض سرسام کی ی م جرس کی ابتداء میں ہذیان ہوتا ہے اور انتہا میں سکوت یعنی جب کمال کو بہنے جاتا ہے کو

زبان گنگ، موجاتی ہے۔ ''رسالہ تشیریہ' باب دوم مصطلحات میں تصوف کی توسیع وتشریح کی ہے۔ مثلاً وقت، مقام، حال بہض وبط، ہیبت وانس تواجد وجد وجود ، جمع وفرق ، فنا وبقا ،غیب و حضور ، مہووشکر ، ذوق وشرف ، محووا ثبات ، محاضرہ و مرکا شفہ ، قرب و بعد ، نثر یعت وطریقت و حقیقت ، نفر وفس علم الیقین ، عین الفین ، جن الیقین ، وار دوشاہد، روح وسر وغیرہ ۔ حقیقت ، نفر وفس علم الیقین ، عین الفین ، جن الغیب' میں تصوف کی بنیا دہ تھ خصلتوں پر حضرت شخ عبد القادر جیلائی '' فتوح الغیب' میں تصوف کی بنیا دہ تھ خصلتوں پر بتاتے ہیں جن میں ہرا یک کا مظہر ایک نبی اولوالعزم ہوا ہے۔ ان کے آٹار قدم کی پیروی طالب تصوف کے لیے ناگز ہر ہے۔ طالب تصوف کے لیے ناگز ہر ہے۔

ا''عزاوت' محفرت ابراہیم پر۔ ۲''رضا' مخفرت اسحاق پر۔ ۳'مبر' محفرت العواق پر۔ ۳' مجرت محفرت العوب پر۔ ۳''منا جات' محفرت زکریا پر۔ ۵''غربت' محفرت محموسلی الله مالیہ برددگی نے عوارف المعارف میں صوفی کے لیے لکھا ہے:

قدیم صوفیوں میں محفرت شخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے صوفی کی تعریف دریا فت کی تقریف دریا فت کی تو انہوں نے فرمایا صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو''اپنی عقل کوسنت رسول الله پرصرف کرتے ہیں اورا پنے قلوب کواس پرمتوجہ رکھتے ہیں اورا پنے قل کی خباشوں سے اپنے سردار (رسول الله یک دار (رسول الله کی کوسنت رسول الله پرمزوجہ رکھتے ہیں اورا پنے قل کی خباشوں سے اپنے سردار (رسول الله کی کوسنت رسول الله کی میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پرصوفی کا اطلاق ہوتا ہے۔''

حسنرت عمر فاروق اعظم رضی الله نتعالی عنه ہماری رہبری کے لیے موجود ہیں''جب ہم السے شخص کو دیکھوڑے ہوئے ہے۔ السے شخص کو دیکھوڑے ہوئے ہے۔ السے شخص کو دیکھوڑے ہوئے ہے۔ المادت کام مجیداور روز ہنمازے حلاوت نہیں یا تااور حرام دمکر وہ مقامات میں درآتا ہے تو ہم اس سالات کارکریں کے اور ہم اسے قبول نہ کریں گے اور نداس کا دعویٰ کہ دہ باطن صالح رکھتا ہے۔

حضرت امام غز الی سے دریافت کیا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جسوف دو چیز وں کانام ہے۔اول رائی بخدا کوئی خلق خدا۔ جوکوئی خدا کے ساتھ دراحت باز ہے اورخاتی کے ساتھ نیک خواہ اور بردبار ہے وہ صوفی ہے۔ رائی خدا کے 11 \_\_\_\_\_ موات خواجه معين الدين چشتي اجميري

ساتھ سے کہ اپنے وجود نفسانی کو حظوظ نفسانی کواس کے تکم پر نثار کر دے اور نکوئی خلق کے موافق ساتھ سے کہ دوسرے کی حاجت کو مقدم رکھے گر جو حاجت ان کی شرع شریف کے موافق ہو۔ اس واسطے کہ جو کوئی خلاف شرع کرے یا خلاف شرع خوشنو دی ظاہر کرے وہ صوفی نہیں ہو۔ اس واسطے کہ جو کوئی خلاف شرع کرے یا خلاف شرع خوشنو دی ظاہر کرے وہ صوفی نہیں ہے۔ اور اگر دعوی تقوف کا کرے تو وہ مدعی کا ذب ہے۔ "حضرت امام غزائی نے اپنی کتاب الہنقذ من الزائل" میں فرماتے ہیں۔"

جب میں علوم سے فارغ ہوکرصوفیاء کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا
ان کا طریقہ علم وعمل سے تحمیل کو پہنچتا ہے۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھا ٹیوں کوقطع کرنا
ہے۔ اخلاق ذمیمہ اور جنسیات خبیثہ سے پاک ومنز ہ ہوتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ قلب کو غیراللّٰد سے خالی کیا جائے اور اس کوذکر البی سے آراستہ کیا جائے۔

حضرت بایزید بسطامیؓ فرماتے ہیں:

نیکو مثلے شنوز پیر بسطام از دانہ طمع پر کہ رائ ازدام حضرت کتاتی نے فرمایا:''نصوف خلق ہی کا تو نام ہے کہ شخص تجھے سے اخلاق حسنہ میں بڑھ گیاوہ تجھ سے صفائے قلب میں کبھی بڑھ گیا۔''

## غيرمسكم مفكرين كےنظريات

تصوف کے متعلق غیر مسلم مفکرین نے الگ الگ انداز میں خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جن میں ڈاکٹر اگنانس گولڈسیبر ، پروفیسرٹولک ، پروفیسر مرکس ، پروفیسر براؤن اور پروفیسر رینالڈنگلسن وغیرہ کے نظریات لائق ذکر ہیں۔

ڈ اکٹر نگلسن نے اپنی کتاب (A Literary History of Persia) اے لٹریری ہسٹری آف پرشیامیں بہتلیم کرتے ہیں کہ تصوف خود پنیم ہراسلام کے باطنی تغلیمات کا نتیجہ ہسٹری آف پرشیامیں بہتلیم کرتے ہیں کہ تصوف خود پنیم ہراسلام کے باطنی تغلیمات کا نتیجہ ہے۔ بھی اس کونوا فلاطونیت ہے متاثر ہونا لکھا ہے۔ بھی کسی مفکر نے بونان اور ایران کے اثرات بتائے ہیں۔ بھی کسی نے بدھ اور ہندو غداہب کے افکار بتانے کی کوشش کی ہے اور پنرخود بی ترد یہ بھی کردی ہے کہ اس کے لیے کوئی شوت نہیں ہے۔

غرض ہے کہ انہوں نے بہ تابت کرنے کی سعی کی ہے کہ تصوف پرضر ورنو افلاطونیت کا اثر ہوا ہے۔ ایک مفکر نے اپنی تحقیق سے بچھ لکھا ہے تو دوسرے مفکر نے اس کی تر دید میں دلائل پیش کر دیئے ہیں اس طرح آراء متضا دنظر آئی ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ اسلام برکسی فد جب کہ اسلام ایک مکمل فد جب کی فکر وفلہ فد کا اثر نہیں ہوا بلکہ دیگر مذاہب کو متاثر کیا ہے۔ مذہب اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے اور چودہ سوسال سے وہی قرآن اور وہی احادیث ہیں۔ سے بات الگ ہے کہ آج لفظ تصوف موسوم ہو گیا ہے جو اسلام میں تزکیہ واحسان کہا جاتا ہے جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ دیلم نے فرمائی۔ صحابہ گرام، تا بعین ، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے دھنرت محمد صلی اللہ علیہ دیلم نے فرمائی۔ صحابہ گرام، تابعین ، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے اولیائے کرام کے ذریعہ آج بھی میں سلمہ جاری ہے۔

قدیم صوفیائے کرام کی سوائے حیات اور اقوال پڑھنے کے بعد ان کا مقام اور ان کے مراتب معلوم ہوتے ہیں۔ ان بزرگان دین نے رسول اکرم صلی الشعلید ملم کی کس قدر ابتاع کی ہے۔ کوئی عمل کوئی فعل خلاف شریعت نہیں کیا عبادات میں خشوع وخضوع نظر آتا ہے۔ ان کا کھانا معمولی ہوتا تھا اکثر روزہ سے رہا کرتے تھے۔ لباس نہایت سادہ تھا، اوا نیکی سنت کا اس درجہ اہتمام رہتا تھا کہ آج فرائض بھی پوری طرح ادائیں ہوتے ، پہلے علم دین کی تکیل کے بعد ہی راہ معرفت اختیار کرتے تھے فرائض بھی پوری طرح ادائیں ہوتے ، پہلے علم دین کی تکیل کے بعد ہی راہ معرفت اختیار کرتے تھے آج قرآن وحدیث سے واقفیت نہیں ہوتی اورقد م طریقت میں رکھ دیتے ہیں۔ جائل صوفی شیطان کا کھلونہ ہوتا ہے۔ علم کے بغیراس راہ پر چلنا گمراہی ہے۔ پہلے بزرگ ذیادہ سے زیادہ وقت عبادات و ریاضت سے خانقا ہیں خالی پڑی ہیں۔ آج کوئی شاغل، کوئی ذاکر ،کوئی مجاہد نہیں ۔ نہ قلب میں بیداری ہے اور نہ روح کوگر مانے والی مخلیس۔

کوئی ذاکر ،کوئی مجاہد نہیں ۔ نہ قلب میں بیداری ہے اور نہ روح کوگر مانے والی مخلیس۔

دوشن کم ہے '

اہل طریقت کسی بھی سلسلے ہے وابسۃ ہوں۔ خصوصا مسلک چشتہ کے پیروہوں ہے بہد
کریں کہ ہم حضرات خواجہ معین الدین چشتی کی اتباع کریں گے۔ ان کے نقش قدم پر چلیں
گے اور سرف ذکر خواجہ بی نہیں فکر خواجہ بھی کریں گے۔ جو فکر لے کراآئے تھے اس کی تبلیغ و
ترویج کریں گے۔ ان کے مشن کو اپر را کریں گے اور ہر خاص وعام کویہ پیغام پہنچا کیں گے:
ترویج کریں گے۔ ان کے مشن کو اپر را کریں گے اور ہر خاص وعام کویہ پیغام پہنچا کیں گے:
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

میرا پیغام تحبت ہے جہاں تک پہیجے یمی ایک واحد طریقہ ہے خوشنو دی خواجہ بزرگ کااورای مقام اعلیٰ کو پہنچنے کا۔ موات خواجه عين المرين چشتي الجميري

ساتھ بیہ ہے کہ اپنے وجود نفسانی کو حظوظ نفسانی کواس کے تکم پر نثار کر دے اور کاوئی خلق کے ساتھ بیہ ہے کہ دوسرے کی حاجت کو مقدم رکھے گرجو حاجت ان کی شرع شریف کے موافق ہو۔ اس واسطے کہ جو کوئی خلاف شرع کرے یا خلاف شرع خوشنودی ظاہر کرے ووصوفی نہیں ہو۔ اس واسطے کہ جو کوئی خلاف شرع کرے یا خلاف شرع خوشنودی ظاہر کرے ووصوفی نہیں ہو۔ اس مار دعوی تصوف کا کرنے تو وو مدی کا ذہ ہے۔ "حضرت امام غز الی نے اپنی کتاب المنقذ من الزائل " میں فرماتے ہیں۔

جب میں علوم سے فارخ ہوکرصوفیاء کے طریقے کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا
ان کا طریقہ علم وعمل سے تحمیل کو پہنچا ہے۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھا ٹیوں کوقط کرنا
ہے۔ اخلاق ذمیمہ اور جنسیات خبیشہ سے پاک ومنز د ہوتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ قلب کو غیرالقہ سے خالی کیا جائے اور اس کوذکر البی سے آراستہ کیا جائے۔

حضرت بایزید بسطا می فرماتے ہیں:

نیکو منکے شنوز پیر بسطام از دانہ طمع پر کہ رائ ازدام حضرت کتائی نے فرمایا:''تفعوف خلق ہی کا تو نام ہے کہ خص تجھے سے اخلاق حسنہ میں بڑھ گیاوہ بجھے سے صفائے قلب میں بھی بڑھ گیا۔''

### غيرمسكم مفكرين كےنظريات

تصوف کے متعلق غیر مسلم فکرین نے الگ الگ انداز میں خیالات کا اظبار کیا ہے۔ جن میں ڈاکٹر اگنانس گولڈسیبر ، پروفیسر ٹولک ، پروفیسر مرکس ، پروفیسر براؤن اور پروفیسر رینالڈنگلسن وغیر دیکے نظریات لائق ذکر ہیں۔

ڈ اکٹر نگلسن نے اپنی کتاب (A Literary History of Persia) اے لٹرین ہسٹر کی آف برشیا میں بیشلیم کرتے ہیں کے تصوف خود پیٹیم راسلام کے باطنی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ بہتی اس کونوافلاطونیت سے متاثر ہونا لکھا ہے۔ بہتی سی مشکر نے یونان اورایران کے اثرات بتائے ہیں۔ بہتی کسی نے بدحد اور ہندو ندا ہب کے افکار بتانے کی کوشش کی ہے اور پیم خود ہی تر دید بہتی کردئ سے کہ اس کے لیے کوئی جبوت نہیں ہے۔ سرور کا تنات صلی اللہ نلیہ دسلم نے شرف بیعت جن دس حضرات سحابہ کو عطا فر مایا اور سلسلہ عرفان دراز کرنے کوخرقہ درویتی بخشاان کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حضرت ابو بکر صدیق ۲ ۔ حضرت عمر فاروق سے دخترت عثمان غین ہم۔ حضرت علی کرم اللّہ وجہہ ۵۔ حضرت طبح ۱ ۔ حضرت زبیر ۴ ۔ حضرت ابونبیدہ بن الجراح ۸ ۔ حضرت معد بن ابی وقاص ۹ ۔ حضرت سعید الرحمٰن بن عوف ۔ سلسلہ طریقت منبع اور مرکز یمی حضرات بیں ہرسلسلہ طریقت شروع ہوکران حضرات میں ہے کسی ایک پرختم ہوتا ہے۔ باالفاظ دیگر سلسلہ طریقت کے دس چشمے ہیں اور ہر دھاراان سے ملتا ہے ان میں سے دوسلسلے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللّہ و جہہ سے ہیں مغبولیت میں سے حوالے ہے۔ حاصل ہے جو آئے تک قائم ہے۔

حسن بصری اللہ وجہدکے جارخافاء حسرات ہیں۔ ا۔ حسنرت امام حسن ملے۔ حسنرت امام حسین ملا۔ حسرت خواجہ کمیل بن زیادہ م حسن بصری ا

حسرت خواجهس بصري كاسلسلطرية تحسب ذيل ب-

ا حضرت خواجه فضيل بن غياضًا مع المرائيم عن ادبهم بلخي ۵ حضرت خواجه عبدالواحد بن زير المرائيم عن ادبهم بلخي ۵ حضرت حذيفه مرش ۱ حضرت بهير و بصري ۷ حضرت منون ابرائيم بن ادبهم بلخي ۵ حضرت حذيفه مرش ۱ حضرت خواجه ابواحمه چشتی ۱ حضرت منون ۱ محضرت خواجه ابواحمه چشتی ۱۰ حضرت خواجه ابواحمه چشتی ۱۰ حضرت خواجه ابواحمه چشتی ۱۱ حضرت خواجه المحضرت خواجه المحضرت خواجه المحضرت خواجه المحضرت خواجه المحضرت خواجه المحضرت خواجه عنی المدین مودود چشتی ۱۱ حضرت خواجه عنی المروقی شریف زند فی ۱۲ حضرت خواجه عنی باروقی المدین مودود چشتی ۱۲ حضرت خواجه حاجی شریف زند فی ۱۲ حضرت خواجه عنی باروقی ۱۲ حضرت خواجه عنی المروقی ۱۲ حضرت خواجه عنی المروقی المروقی ۱۲ حضرت خواجه عنی ۱۲ حضرت خواجه عنی ۱۲ حضرت خواجه عنی المروقی ۱۲ حضرت خواجه عنی ۱۲ حضرت خواجه عنی

#### حضرت خواجه حسن بصري

آپ کی ولادت اتا حدید بینه منوره میس دونی رحننرت عمر فاروق کا دورخلافت تخا آپ کی والد دام المونیمن حنر سے امسلمائی آزاد کرد و کنیا تنجیس به ایک روایت کے مطابق

#### لباس صوفيه

ملک کے جائے وتوع سروگرم موسم ، فرقوں ، قبیلوں اور روائ کا اثر لہاں پر پڑتا ہے یا زیاد وقو موں کے خلط ملط سے بھی منظ لباس نمود میں آئے جیں اس میں پہنداور فیشن کا بھی دخل ہے۔

یبال جمیں اباس معوفیہ پرایک اجمالی نظر ڈالنا ہے۔ معوفیہ کرام کے اباس مختلف ملک اور جگہ کے روائ کے مطابق رہے ہیں۔ بزرگان عرب نے عربی استعال کیا ہے اور ایران ، افغانستان کے صوفیا ، نے وہاں کے لحاظ سے لباس اختیار کیا ہے، عموماً بزرگوں نے ساوہ ڈھیلا کرتا اور شلوار کا استعال کیا ہے۔

بندوستان میں سلسلہ چشت دراز ہواور مقامی لوگوں کے قبول اسلام کے بعدایک دوسرے کے لباس کواٹر انداز کیا ہے۔

اج پال جوگی اپنے دور کا ایک کامل ساحراور مذہبی بیشوا تھا۔ دیگر علوم میں کمال حاصل تھا جب حضرت خواجہ کے دست حق برست پر ایمان لایا، مشرف بداسلام جواان کی تمام شیطانی قوت ایمانی طاقت میں تبدیل جوگئیں۔خواجہ صاحب نے عبداللہ بیابانی ہم تجویز فر مایا۔ ان کا اباس گیروے رنگ کا تھا، پیند اور شخصیص کے لیا ہے ممکن ہے مسلم صوفیا وال نے پیلمباس اختیار کر ایما جو جس کا رواج آج خانقا ، ول میں نظر آتا ہے۔ ورنہ تاریخ میں اس رنگ کے لباس کا و کر سی تذکر و میں نہیں ہے۔ اس کا استعال صرف بمندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور جا در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور جا در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور جا در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور جا در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور حاد در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جی نوبی ، صافہ ، کر سے اور حاد در کی شکل میں نظر آتا ہے اور صوفی ہونے کی بندوستان میں جو بیا ہے جا می خوروں نوبی کے سب اس کی اختیار کر ہیں۔

#### مخضر مذكره مشائخ چشت

القدنے روئے زمین پرایک لا کہ چونیں بزارانبیا، کومبعوث قرمایا اور نبی آخرالزمال منظرت رسول مقبول علی متصدید وسم کوان سب پرفضیلت و برتری حاصل ہے۔ روکنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ''طمع'' اگر دل کے اندر ہوتو تقویٰ اور پر ہیزگاری دورر ہے ہیں اور تقویٰ اور پر ہیزگاری آ بھی جاتی ہے تو طمع اس کو دور بھگادیتی ہے۔

سا۔ جومومن تفلی عبادت لوگول کے سامنے ہیں کرتاوہ مومن بڑا پر دیار ہوتا ہے۔

۳۔ ایک روزار شاد ہوا'' قانع آدمی دنیا سے بے نیاز ہوجاتا ہے''جس نے تنہائی اختیار کرلی اس کوسلامتی ملی''جس نے خواہش نفس کوٹھکرا دیا اس کوآزادی نصیب ہوئی جس نے زبان پرقابو پالیااس کادل بولے لگااوراس کی زبان میں اثر آگیا۔''

#### حضرت عبدالواحد بن زيد

آپ نے چالیس روز مجاہرہ کرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بھریؒ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ کے مجاہدات، ریاضات سیر و سیاحت مشہور ہیں۔ رموز ہاطنی حضرت امام حسنؓ سے بھی حاصل کیا۔ خرقہ خلافت آپ کوخواجہ حسن بھریؓ نے عطافر مایا۔ آپ نے برسول نماز فجرعشاء کی وضو سے اداکی ہے۔

آپ فالج کے مرض میں بہتلا ہوکر معذور ہوگئے تھے چنانچ آپ نے درباررب العزت
میں دعاکی '' بیمرض مجھے قبول ہے میں راضی برضا ہول کین اتنا کرم فرما کہ نمازوں کے اوقات
میں میر سے اعضائے جسمانی تندرست ہوجائیں اور قوت آ جائے کہ میں وضو کرسکول اور
طہارت نامہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوسکول ۔' اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیدعا قبول فرمائی
مائل مقامے اس وفات بائی مزار بھرہ میں ہے۔ آپ کے خلفاء میں خواجہ فضیل بن غیاض کو انہائی مقام حاصل ہے۔

## حضرت خواجبه فنسيل بن غياض

آ پ کی والا دیت سمرقند میں ہوئی خراسان میں عادم طاہری کی سمیل کی۔ آپ علم تفسیر و حدیث کے امام شخصہ حضرت امام اعظم سے بھی شرف صحبت حاصل کیا۔ آپ کوحفرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے خوبصورت بچے کو دکھے کر فرمایا کہ اس کا نام ''حسن'' رکھو۔ حضرت حسن بھری کی والدہ ماجدہ کام میں مصروف ہوتیں اور آپ روتے تو حضرت ام سلمہ اپنا دودھ پلا دیتی تھیں ممکن ہے چند قطرات منہ کے ذریعے پیٹ میں بہنچ گئے ہوں جس کی برکت نے آپ کو قابل بنا دیا۔ حضرت ام سلمہ کو مال کی طرح محبت تھی۔

حضرت خواجہ بھریؓ نے ایک سوتمیں صحابہ کو دیکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے شرف بیعت حاصل کیا اور حضرت امام حسنؓ، حضرت امام حسینؓ اور کمیل بن زیادؓ ہے فیض صحبت حاصل کیا اور خرقہ خلافت یایا۔

حضرت عثمان کی شہادت کے واقعہ کے بعد آپ بھر وتشریف لے گئے۔ ہشام بن عبدالملک کے عہد خلافت میں بعمر نواس سال کیم رجب یا ۴محرم الحرام ۱۱۲ ھ میں وفات پائی۔ بھر وسے تین میل کے فاصلہ پر آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ حسب ذیل ہیں۔

ا ـ حضرت شیخ عبدالواحد بن زیدا ـ حضرت ابن زرین ۳ ـ حضرت حبیب عجمی ۷ ـ حضرت شیخ عتبه بن العلام ۵ ـ حضرت محمد واسع حمهم الله ـ ـ

حسن از بصره بلال از حبش سبیل از روم زخاک مکه ابوجهل این چه بوالجی ست

ا۔ حضرت مالک بن دینارؓ نے حضرت حسن بھریؓ ہے دریافت کیاا نسان کے لیے سب سے زیادہ خرابی کی کون ی بات ہے؟

آ ب نے فرمایا'' دل کامر جانا'' حضرت مالک ؓ نے پوچھادل کیے مرجا تا ہے؟ استاد ہوا'' دل میں دنیا کی محبت جگہ کر لے تو دل مردہ ہوجائے گا''

۲۔ کسی نے حضرت بھریؓ ہے سوال کیا۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فر مایا'' تفویٰ و پر ہیز گاری'' کو دریافت کیا'' تفویٰ اور پر ہیز گاری'' کو

## حضرت خواجه ابراتهم بن ادبهم بخی

آب شاہ بلخ کے شاہی خاندان میں بیدا ہوئے۔حضرت ابرا ہیم بن اوہم کے سلطنت چھوڑنے اور راہ محبت الہی اختیار کرنے کے اکثر واقعوں میں دووا قعے بیان کیے ہیں۔

ا۔ ایک دن جبکہ آپ جنگ میں شکار کی تلاش میں سرگرداں تھے غیب سے ندا آئی

"اے ابراہیم تجھے اس کام کے لیے پیدائہیں کیا ہے۔" یہ غیبی آ وازین کرآپ پر
خوف ولرزہ طاری ہوگیا اور آپ نے سلطنت چھوڑ دی۔

۲۔ رات کوآپ اپنے کل کی جیت پرآ رام فر مار ہے تھے کہ ایک تخص آپ کے پاس

ہو ال کے گزرا آپ نے سوال کیا تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میرا اون تم ہو

گیا ہے اس کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں آپ نے فر مایا اونٹ جیت پر کیے آسکا ہے

اس شخص نے کہا تم بادشا ہت کے سنہری تخت پر استر احت کر کے اللہ کی طلب

رکھتے ہو بھلا اللہ یہاں کیے مل سکتا ہے۔ اس شخص کے یہ الفاظ تیرونشر کی طرح

ول میں بیوست ہو گئے۔ آپ کو سلطانت سے نفرت ہوگئی اور حکومت چیوڑ کر سیرو

سیاحت اختیار کی۔ اس دور کے بلند پایہ بزرگ موجود تھے آپ نے کئی بزرگوں

سیاحت اختیار کی۔ اس دور کے بلند پایہ بزرگ موجود تھے آپ نے کئی بزرگوں

میں حاصل کیا۔ حضرت خواجہ نفیل بن غیاض کی خدمت میں حاضر ہوکر ان

کے دست حق پر ست پر بیعت کی۔ پیرومرشد کی خدمت میں رہ کر باطنی کمالات

حاصل کے ۔ مجاہدات اور ریا ضات کی کشرت سے آپ اعلیٰ مقام پر بین جے گئے اور

خرقہ خلافت حاصل کیا۔

آ پ نے حضرت سفیان تورگ اور حضرت ابو یوسف کا فیض صحبت حاصل کیا۔
حضرت امام باقر سے بھی آ پ نے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ حضرت امام اعظم نے
آ پ کے متعلق ایک مرتبہ فر مایا کہ ابرا تیم اوہم ہم وقت مشغول بخدا ہیں اور میں کار
ویکر میں مصروف رہتا ہوں حضرت جنید بغداوی نے آ پ کومفاتح العلوم ابرا تیم بن.
اوہم کے اقلب سے بکارا ہے۔

حضور سرور کا کنات سلی الله علیه دسلم کی انتباع آپ کی زندگی کا خاصه تھی۔ آپ کی زبان میں شیرینی اور نرمی تھی۔ آپ نہایت خلیق اور متین تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اور بیار دل کی عیادت آپ کا شیوا تھا۔

حسب تحریر سفینها لا ولیاء ایک روز آپ این فرزند کو با انداز پدری بیار کررہ ہے۔ بیچ نے عرض کیا ابا جان آپ مجھ کو بھی دوست رکھتے ہیں اور خدا کو بھی یہ کیوں کرممکن ہے ایک دل میں دودوست جمع نہیں ہوسکتے۔ آپ نے بیچ کی اس بات کو تائید غیبی خیال کیا اور راہ محبت اللی میں رہے جو جام میں سب کو غیر باد کہہ کر گھر سے نکل گئے اور ایسے ہیروم شد کی تلاش و تجسس میں رہے جو جام معرفت پلا کر محبوب حقیقی تک پہنچا دے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زیر آپ وقت کے کامل بررگ تھے چنا نچان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ مجاہدات اور دیا ضات میں مشخول رہ کرتمام رموز باطنی حاصل کیے اور پیروم رشد نے خرقہ خلافت عطافر مایا۔

حضرت بوعلی رازی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ فضیل کواپنے فرزند کی موت پرمسکراتے ہوئے پایا تو مسکرانے کا سبب دریافت کیا آپ نے فرمایا ''جس کام کو خدانے پہند فرمایا میں بھی اس سے خوش ہوں۔''

خلیفہ ہارون رشید کو آپ نے بہترین تھیجیں فرما کمیں ہارون رشید نے ازراہ ہدردی
آپ سے عرض کیا کہ آپ کو کسی کا قرض ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مقروض ہوں
اور قرض ادا کرنے میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمائے۔ بوقت رخصت ہارون رشید
نے عقیدت میں ایک ہزار دینار کی تھیلی نذر کی۔ آپ نے فرمایا سلطان تم پراس قدر نصیحتوں کا
کچھا تر نہیں ہوا۔ میں نے راہ نجات بتائی تم مجھے مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ ہارون رشید
پالفاظائ کر ہے حدرودیا اور اپنے وزراء سے کہاواقعی نضیل بن غیاض فرشتہ ہیں۔

آ ب کا تیام مکہ معظمہ میں تھا ایک قاری نے آ ب کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی آ ب نے سن کر ہا آ واز بلندنعرہ حق لگایا اور جال بحق ہو گئے۔ آ پ کی تاریخ وفات ۲ رہے الاول ۱۹۷ھ ہے۔ آ پ کی تاریخ وفات ۲ رہے الاول ۱۹۷ھ ہے۔ ام المونیین حضرت خدیجہ الکبری کے قریب مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم آ پ کے خلیفہ ہیں۔

تھا۔ تیں سال تک بکٹر ت عبادت وریاضت کی۔ آپ کا ہروفت ذکر لا الدالا اللہ مشغلہ تھا لیکن بغیر شخ کے جلوہ مجبوب سے محروم رہے۔ آپ نے بٹرض بیعت حضرت خواجہ حذیفہ مؤٹ کی جانب رجوع کیا اور شرف بیعت حاصل کیا۔ خواجہ حذیفہ گو آپ کی ریاضت و عبادت کاعلم ہوا تو فرمایا 'جہیر اجو بجابدہ بلاواسطہ اپنی خودی سے ہوا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔' پیروم شد کے اس ارشاد کے بعد تمیں سال تک پھر ریاضت شاقہ کیس پیرکائل کی توجہ سے چندونوں میں کمالات باطنی حاصل کے اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ رئیس وامراء کی صحبت کو مفتر سمجھتے تھے آپ کی مجلس میں موام سے بھی سوائے ذکر اللہ کے کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ سرہ سال کی عمر کے بعد بھی بجز قضائے حاجات بے وضونہیں رہے آپ نے حیات دراز بائی ایک سوئیس سال کی عمر کے بعد بھی بحز قضائے حاجات بوضونہیں رہے آپ نے حیات دراز بائی ایک سوئیس سال کی عمر میں ۱۹ شوال ۹ کا ھی کو وفات ہوئی اور مزار شریف بھرہ میں ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ علوم شادد ینوری ہیں۔

### حضرت خواجه علوممشا د د بينوريّ

آ پ کی والا دت دینور میں ہوئی جو ہمدان اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ بغداد جو ان دنوں علوم وفنون کا مرکز تھا تعلیم وتر بیت حاصل کی اہل بغداد دولت مند کی وجہ ہے آ پ کو کر یم اللہ بنداد دولت مندول کے ساتھ نہایت کر یم اللہ بن منعم کہتے تھے آ پ طبیعت کے زم اور تخی تھے۔ حاجت مندول کے ساتھ نہایت ہمدردی کا سلوک تھا جب ذکر الہی کا غلبہ آ پ کی طبیعت پر ہوا تو تمام دولت اللہ کی راہ میں غربا اور مساکین میں تقسیم کر دی۔

بعض روایات کے مطابق آپ کا خصر علیہ السلام سے ملا قات کا اتفاق ہوا اور ان کی ایمان سے ای حضرت خواجہ جہیر ہ بھری کی جانب بغرض بیعت رجوع ہوئے۔ بیعت کے بعد آپ کشرت مجاہدہ اور ریاضات میں مشغول ہو گئے اور کم عرصہ میں ہی کمالات باطنی حاصل کر لیے۔ ان کے کمالات کے اعتراف میں حضرت جہیرہ ہمری نے فرمایا ''اے علو حاصل کر لیے۔ ان کے کمالات کے اعتراف میں حضرت جہیرہ ہمری جگہ پیشوائے حلق ہو تمہم ادا کام علو کے ساتھ و ہے کا میں اللہ تعالی سے جا جتا ہوں کہتم میری جگہ پیشوائے حلق ہو اور تناوق کو این کے سلسلہ اور تناوق کو این کے ہم سے دو'' کی جی میں اللہ تعالی سے جا جتا ہوں کہتم میری جگہ پیشوائے حلق ہو اور تناوق کو این کے سلسلہ اور تناوق کو این کا میں کے سلسلہ اور تناوق کو این کی سلسلہ اور تناوق کو این کا میں اور تناوق کو این کے سلسلہ

ادراد چشتیہ میں آپ کی تاریخ وفات ۵ جمادی الاول ۱۹۲۱ھاور بغداد میں امام احمد بن صنبل کے پہلو میں مدفون ہیں۔ سفینہ الاولیاء میں ۲۶ جمادی الاول ۱۳۱ھ کو وفات ہونا کھا ہے اور مزار شام کے کسی پہاڑ میں ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت حذیفہ مرتبی تھے۔

#### عندر حضرت حذیفه مرکی

آپ کی ولا دت مرش میں ہوئی جود مشق کاعلاقہ ہے۔آپنہایت ذبین تھے قریب سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا تھا۔ سولہ اور اٹھارہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کی متحيل كريج تنظير آپ كى طبيعت ميں سادگى اور دل ميں خوف خدا تھا جب ذوق طلب بره صاتو بیرکامل کی تلاش کی ۔ بلندیا بیر بررگ حضرت ابراہیم بن ادہم بھی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ کثرت مجاہدات وریاضات سے چھمہینہ کی قلیل مدت میں تمام کمالات باطنی حاصل كركير كير حضرت خواجه ابراجيم بن ادبهم في آپ كامجابده ديكيم بخرقه خلافت عطافر مايا اوران کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فر مایا حذیفہ بزرگان دین میں تہارا مرتبہ اعلیٰ ہوگا۔ پیرومرشدے اجازت لے کررخصت ہوئے سیروسیاحت کے بعد فریضہ نج ادا کیا۔ بعدازال حضور سرور عالم سلی اللہ علم کے روز ہ اقدی پر حاضر ہوئے آپ کے ذوق عبادت کا بیمالم تھا ایک ایک کلام پاک رات دن میں پڑھا کرتے تھے ہرونت خوف خدا طاری رہتااور کریدوزاری کرتے تھے انفرادیت کے قائل تھے۔ ٹاٹ آپ کالباس تھا آپ کی کثرت کریدوزاری کاایک مشہورواقعہ ہے فریق فی الجنتہ وفریق فی السعیر اللہ نے ایک فریق کے کیے جنت اور دوسرے کے لیے دوزخ ارشادفر مایا ہے۔ ندائے غیب سے آپ کوبہشت میں جانے کی خو تخری ملی-اس خرے بہت سے لوگوں نے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ ۱۲ اشوال ٢٥٢ هكووصال موا-آب كامزار بصره ميس ب-خواجه مبير ه بصرى أب ي مشهور خليفه بيل-

#### حضرت خواجه بهبيره بقري

آ ب بھرہ میں ۱۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔سترہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تیمیل کرلی ہے۔ متنی ۔شروع سے ہی درویشوں کی صحبت سے رغبت تھی۔ آب کار جمان علم باطن کی طرف آ کیں کلام سے آپ پر کیفیت ہوئی طاری ہوئی دوسری جانب فوراً ہارش ہوگئی لوگوں کومصیبت سے نحات ملی۔

آ پ کی وفات ۱۲ رہے الثانی ۴۳۰ ہیں ہوئی تھی عکہ علاقہ شام میں مزار ہے۔ حضرت خواجہ ابواحمہ چشتی آ پ کے خلیفہ ہیں۔

## حضرت خواجه ابواحمر جشي

آپ کی ولادت ۲۲۰ ھیں چشت میں ہوئی۔ آپ کے والد محرم کا اسم گرای سلطان فرساقہ ہے۔ آپ کا سلسلہ آٹھ واسطوں سے حضرت حسن شی بن امام حسن سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد چشت کے شرفاء اور اعمراء میں سے سے چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت مخصوص انداز میں ہوئی۔ آپ کی عمرتقریباً ہیں سال تھی ایک روز اپنے والد ماجد کے ساتھ شکار کے لیے نکلے جنگل میں شکار کی تلاش میں آپ والد ماجد سے جدا ہوکر دور ایک ساتھ شکار کے لیے نکلے جنگل میں شکار کی تلاش میں آپ والد ماجد سے جدا ہوکر دور ایک بہاڑی مقام پر پہنچ گئے۔ اس جگہ قطب وقت حضرت خواجہ ابواسحات شامی چالیس رجال الخیب کے درمیان تشریف فرما تھے۔خواجہ ابواحمد کی نظر حضرت ابواسحات کی نظر سے ملی کہ الخیب کے درمیان تشریف فرما تھے۔خواجہ ابواحمد کی نظر حضرت ابواسحات کی نظر سے ملی کہ کا مُنات حیات میں انتقال ب آگیا۔

نگاہ مرد موس سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

خواجہ ابواحمہ کو دنیا کی ہرشے سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور محبت الہی کا غلبہ اس درجہ طاری ہوا کہ سب کو خیر باد کہہ کر حضرت اسحاق کی صحبت اختیار کی۔ آپ نے چند ہی روز میں معرفت کے مراحل طے کر لیے۔ آپ کو علم لدنی سے اللہ تعالیٰ نے نواز انتا۔ آپ علائیہ اسرار غیبی بیان فریا تا ہے۔

شخ كى سىبت نے امرار نيبى كے اظہار سے روكا۔

ائے پیرومرشدی طرح ماع کاشوق تھااور عالم وجد میں جس پرنظر پڑتی وہ کامل ہوجا تا تھا۔ ایک بارا آش کدہ ہے گزرے وہاں آتش پرستوں کا جُمع تھا جب آپ کودیکھا تو طنز پیطور پرسوال کیا کہ سلمان عام طور سے بہ کہتے ہیں کہ کلم مو پرآگ اڑنہیں کرتی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟

\_ سوائح خواجيه معين العرين چشتى اجميرى

ے پہنچاتھا حصرت خواجہ علوممثا دگوم حمت فرمادیا اور جانشین مقرر کیا۔ آپ کی و فات ۱۰ انحرم ۱۹ ساھ میں ہوئی۔ مزار دینور میں ہے۔ آپ کے تین خلیفہ ہیں خواجہ ابواسحاق شامی ، ابوعامر " اور شیخ احمد دینوری ۔

### خواجه ابواسحاق شامي چشي

آپ ملک شام میں پیدا ہوئے۔آپ کالقب شریف الدین تھا تصبہ چشت میں تعلیم وتربیت حاصل کی۔آپ کوعبادت سے رغبت تھی عمر میں اضافہ کے ساتھ بیشوق بھی بوھتا رہا آپ کثر ت عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے آپ روزہ افطار کے وقت چندلقموں پر اکتفا کرتے تھے اور پھرعبادت میں مشغول ہوجاتے۔آپ کا بیصال دیکھ کرلوگوں نے سبب دریافت کیا۔آپ نے فر مایا بھوک میں وہ نعت ولذت پا تا ہوں کہ کسی چیز میں وہ نعت ولذت میں سرنہیں ہوتی۔آپ نے فر مایا بھوک میں وہ نعت ولذت پا تا ہوں کہ کسی چیز میں وہ نعت ولذت میں سیمسرنہیں ہوتی۔آپ نے نتما عبادت میں سیمسوں کیا کہ بغیر شخ کے کمالات باطنی حاصل کرنامشکل ہے۔ ندائے نیبی سے آپ کوحضرات خواجہ علومشا درینوری کی خدمت میں حاصل کرنامشکل ہے۔ ندائے نیبی سے آپ کوحضرات خواجہ عمشا درینوری کی خدمت میں بیعت کے حاضر ہوئے۔ خواجہ ممشا درینوری کی خدمت میں بیعت کے حاضر ہوئے۔ خواجہ ممشا درینوری نے نام دریافت کیا تو آپ نے عرض کیا ''بندہ کو ابواسحاق شامی کہتے ہیں' خواجہ دینوری نے نرمایا ''آئی سے لوگ تہمیں ابواسحاق چشتی کہیں ابواسحاق چشتی کہیں داخل ہوں گے۔ گھرشت کی گلوت تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ تمہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ چشت کی گلوت تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ تمہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ چشت کی گلوت تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ تمہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ چشت کی گلوت تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ تمہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ چشت کی گلوت تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ تمہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ پشتی کہلا میں گ

آپ کے بعد سب مشائخ اس سلسلہ سے چشتی کہلائے۔ حضرت خواجہ ممشاد ہے آپ کو توجہ خصوصی سے منازل سلوک وعرفان مطے کرائیں۔ خرقہ خلافت عطافر ماکر چشت روانہ کیا۔

آپ کی توجہ اور جلال کے بارے میں مشہور ہے کہ جوشخص آپ کی صحبت میں چند کھات گزارتا پھراس ہے گناہ کمیرہ سرزونہ ہوتا۔ آپ کی کرامات کا ایک واقع ہے کہ ایک عرصہ سے بارش نہ ہونے سے لوگ پر بیٹان تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر و عاکے لیے عرض کیا آپ نے فر مایا مجلس ساع منعقد کروچنا نجے محفل ساع میں معرفت آ

آپ نے اپنے ماموں حضرت خواجہ محمد ابدال چشتی کے پاس پرورش پائی اوران ان کی تعلیم و تربیت میں رہے۔ عمر کے ساتھ علم عوفان و معرفت کا شوق برخستا گیا۔ اللہ نے آپ کو گھر میں ہی وہ نعمت عطا فر ما دی تھی جس کے لیے تشنہ کام محبت صحوا و بیاباں کی پر خار را ہیں طے کر کے شیخ کامل کی تاش کر پاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماموں حضرت خواجہ ابو محمد ابدال سے بیعت کی۔ بارہ سال تک خلوت میں کشت سے محارت خواجہ ابو محمد ابدال سے بیعت کی۔ بارہ سال تک خلوت میں کشت سے مجاہدات و ریاضات کیں۔ خواجہ ابو محمد ابدال کے وصال کے بعد آپ مندار شادات و ہدایات پر جلوہ افروز ہوئے اور سالکان طریقت کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ وہدایات پر جلوہ افروز ہوئے اور سالکان طریقت کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ بیجین میں کلام پاک حفظ نہیں کر پائے تھے۔ اس کی پر طبیعت آزردہ رہتی تھی۔ عالم بے اطمینانی کوختم کرنے کے لیے پیروم شدکی روح سے مشورہ کیا۔ مرشد سے ہدایت مالم بے اطمینانی کوختم کرنے کے لیے چروم شدکی روح سے مشورہ کیا۔ مرشد سے ہدایت مالی کے ایک موبار سورہ فاتحہ پڑھو آپ نے علی کیا اور کلام مجید حفظ کر لیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں گئی کلام قلیل عرصہ میں قر آن شریف حفظ کر لیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں گئی کلام قلیل عرصہ میں قر آن شریف حفظ کر لیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں گئی کلام یاک ختم کر لیتے تھے۔

وصال نے قبل بڑے صاحبزادے خواجہ قطب الدین مودود کو تخصیل و تکمیل علوم کی وسیت فرما کراپنا جال نشیں مقرر کیا۔ آپ کی دفات ۵۹ صیس ہوئی۔ مزار چشت میں ہے۔

## حضرت خواجه قطب الدين مودود چشني

آ پ کی ولا دت ۳۳۰ ہیں ہوئی۔ آ پ نہایت ذبین تھے۔ چھسال کی عمر میں کلام پاک حفظ کرلیا تھا۔ بعدازاں علوم ظاہری کی تحصیل و بھیل میں لگ گئے آپ علوم ظاہری سے جلد فارغ ہو گئے اور علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے والد ماجد پیر ومرشد کامل کے حاقہ ارادات میں واخل ہوئے۔ کثر ت مجاہدات وریاضات سے جلد ہی باطنی کمالات حاصل کر ک آپ کو ۲۲ سال کی عمر میں خرقہ خلافت عطا ہوا۔

آپ کی خوراک معمولی، کم کھانے اور فاقہ سے رہنے کو پبند کرتے ہتھ۔آپ فرماتے سے ایش کو فاقہ کشی سے کشائش حاصل :وتی ہے' کہتے ہیں مشائخ وقت آپ کے کمالات

حضرت خواجہ نے فرمایا " بے شک بیددست ہے۔ آگ منکروں کے لیے مخصوص ہے اور انہیں کو جلائے گی۔ کلمہ کو پر آگ ہر گرزا ترنہیں کرے گی۔ ' بین کر آتش پرستوں نے کہاا گر بیج ہے تو آپ اس آتش کدہ ہیں آشریف لے جائے۔ حضرت خواجہ نے ای وقت اپنا مصلیٰ بچھا کرنماز شروع کردی۔ آتش پرست اس کرامت کردی۔ آتش پرست اس کرامت کود کھ کرست شدو جیران رہ گئے اور سب نے اسلام قبول کر کے آپ کے دست پر بیعت کی۔ کود کھ کھی جمادی الثانی مصلی میں وصال ہوا۔ مزار چشت میں ہے۔ آپ کے فرزند مضرت خواجہ ابو محد ابدال چشت آپ کے مشہور خلیفہ ہوئے ہیں۔

#### حضرت خواجه الوحمد ابدال جشتي

آپ کی شب عاشورہ کو اس ھیں ولا دت ہوئی۔ آپ کو اپ والد ہاجد حضرت ابواحمہ چشتی کے گھر پیدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو اپنے وقت کے کا مل ترین بزرگوں میں سے سے۔ آپ نے آ نکھ کھولتے ہی حقیقت و معرفت کا ہاحول پایا اور دینی انداز سے آپ کی پرورش ہوئی اور تعلیم و تربیت مخصوص طور پر ہوئی۔ من شعور کو چینچے ہی اپنے والد ہاجد حضرت خواجہ ابواحمہ چشتی کے دست حق پر بیعت کر کے کشرت مجاہدات و ریاضات میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصہ میں آپ معمولی غذا استعمال کرتے تھے۔ آپ کے چہرہ پراس ورجہ نور تھا جس کی نظر آپ کے روئے پر پڑتی گرویدہ ہوکرایمان لے آتا۔ کہتے ہیں جس جگہ آپ کا قیام تھا وہاں کوئی غیر مسلم نہیں رہا تھا۔ ستر سال کی عمر میں آپ کا وصال ایس ھیں ہوا۔ مہینوں میں اختلاف ہے رہے اللہ والے والد ماجد حضرت ابو اختلاف ہے رہے اللہ والے جائی احتراب اللہ علی محافظ ہوگئی ہے۔ آپ کو اپنے والد ماجد حضرت ابو احمہ چشا کے سے خواجہ ناصر اللہ ین کو خلیفہ بنایا۔ احمہ چشتی سے خلافت و جائین حاصل ہوگئی تھی۔ اپنے بھانے خواجہ ناصر اللہ ین کو خلیفہ بنایا۔

#### حضرت خواجه ناصرالدين چشتی

آپ کی ولادت ۳۷۵ھ میں ہوئی۔ آپ کا پورا اسم مبارک خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی ہے۔ آپ کے والد ما جد کا اسم گرامی محمد سمعان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین سے ملتاہے۔ آپ نے اپ ماموں حضرت خواجہ گھرابدال چشن کے پاس پرورش پائی اوران ایک کا تعلیم و تربیت میں رہے۔ عمر کے ساتھ علم عوفان و معرفت کا شوق برطتا گیا۔ اللہ نے آپ کو گھر میں ہی وہ نعمت عطافر مادی تھی جس کے لیے تشنہ کا م محبت صحواو بیابال کی پر خار را ہیں طے کر کے شخ کا مل کی جا اش کر پاتے ہیں۔ آپ نے اپ نے ماموں حضرت خواجہ ابو محمد ابدال سے بیعت کی۔ بارہ سال تک خلوت میں کشرت سے محبارت وریا ضات کیں۔ خواجہ ابو محمد ابدال کے وصال کے بعد آپ مندارشا دات وہدایات وریا ضات کیں۔ خواجہ ابو محمد ابدال کے وصال کے بعد آپ مندارشا دات وہدایات پر جلوہ افر وز ہوئے اور سالکان طریقت کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ وہدایات پر جلوہ افر وز ہوئے اور سالکان طریقت کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ بی پین میں کلام پاک حفظ نہیں کر پائے تھے۔ اس کمی پر طبیعت آزردہ رہتی تھی۔ آپ بی بی مشورہ کیا۔ مرشد سے ہدایت اللہ سے بارسورہ فاتحہ پڑھو آپ نے عمل کیا اور کلام مجید حفظ کرنے میں مشخول ہو گئے۔ علی کیا کہ ایک سوبار سورہ فاتحہ پڑھو آپ نے عمل کیا اور کلام مجید حفظ کرنے میں مشخول ہو گئے۔ فلیل عرصہ میں قرآن ن شریف حفظ کرلیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں کئی کلام فلیل عرصہ میں قرآن ن شریف حفظ کرلیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں کئی کلام فلیل عرصہ میں قرآن ن شریف حفظ کرلیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں گئی کلام فلیل عرصہ میں قرآن ن شریف حفظ کرلیا۔ مشہور ہے آپ شب وروز کی تلاوت میں گئی کلام

وصال نے قبل بڑے صاحبزادے خواجہ قطب الدین مودود کو تخصیل و تکمیل علوم کی وسیت فرما کراپناجال نشیں مقرر کیا۔ آپ کی وفات ۴۵۹ ھیں ہوئی۔ مزار چشت میں ہے۔

## حضرت خواجه قطب الدين مودود چشي

آ ب کی ولادت بسم ہے میں ہوئی۔ آ ب نہایت ذبین تھے۔ چھسال کی عمر میں کلام پاک حفظ کرلیا تھا۔ بعدازاں علوم ظاہری کی تحصیل و تکیل میں لگ گئے آ ب علوم ظاہری سے جلد فارغ ہو گئے اور علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے والد ماجد پیر و مرشد کامل کے حاقہ ارادات میں داخل ہوئے۔ کثر ت مجاہدات وریاضات سے جلد ہی باطنی کمالات ساسل کر کے آ ب کو ۲۲ سال کی عمر میں خرقہ خلافت عطا ہوا۔

آب کی خوراک معمولی، کم کھانے اور فاقہ ہے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ آپ فرماتے سے اپنی کو فاقہ کے دولت آپ کے کمالات سے اور فاقہ کئی سے کشائش حاصل : وتی ہے ' کہتے ہیں مشاکخ وقت آپ کے کمالات

#### حضرت خواجه حاجي شريف زندني

آپ موضع زندنہ بخارا میں پیدا ہوئے۔آپ کا پورا نام خواجہ منیر الدین شریف زندنی تھا۔آپ بھی ان خوش نصیب بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے آ نکھ کھول کر معرفت الہی کا ماحول دیکھا اور اس میں بروان چڑھے۔آپ علوم ظاہری کی تخصیل و تکیل کے بعد اپنے والد ما جد قطب وقت حضرت مودود چشتی کے مربید ہوئے۔ بجاہدات اور ریاضات سے کمالات باطنی حاصل کیے۔ آپ خلوت بہند تھے۔ چالیس سال بعد بیابان میں رہ کرعبادت میں مشغول رہے۔ درختوں کے بتوں اور پھلوں پر آپ بسر اوقات فرماتے۔ کہتے ہیں جو آپ کے سامنے کا بچاہوا کھالیتا مجد وب ہوجا تا۔

آپ کے چہرہ پر جاہ جلال نمایاں تھا۔ لوگ خوف سے آپ کی جانب ندد یکھتے تھے۔
تو حید کے مسئلہ پر آپ کو کمال حاصل تھا۔ عبادت سے آپ کو بے حدر غبت تھی اور ڈرا بھی
اس سے خفلت نہ ہوتی اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٢:٥١) کا تھم
ہروقت آپ کے سامنے رہتا۔

آپ کے سامنے کوئی نفتہ و زر چیش کرتا تو آپ فرماتے ''تم کو درویشوں سے کیا عداوت ہے کہ ان کے سامنے وہ چیز چیش کرتے ہوجو خداکی دشمن ہے۔'' عداوت ہے کہ تم ان کے سامنے وہ چیز چیش کرتے ہوجو خداکی دشمن ہے۔'' آپ کا وصال ۵۸۸ھ میں ہوا۔ تاریخ اور مہینوں میں اختلاف ہے۔ آ رجب یا آ شوال بتائی جاتی ہے۔ اس طرح مزار بعض نے ملک شام اور وطن زندنہ میں لکھا ہے۔ حضرت خواجه عثمان ہارونی آیپ کے خلیفہ تھے۔

## حضرت خواجه عثمان بإروني

آ پ کی ولا دت ۵۲۷ ه قصبه بارول ضلع نینتا بور میں ہوئی۔آ پ کا سلسله نسب گیارہ واسطول سے حضرت علی کرم اللّٰہ وجہد تک پہنچتا ہے۔

آب نے کم عمری میں کلام پاک حفظ کر لیا تھا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد شوق عہادت بڑھا اور کمال باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو قطب وقت بلند پایہ بزرگ حضرت خواجہ حاجی شریف زند ٹی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ تین سال تک ریاضت شاقہ کر کے کمالات باطنی حاصل کیے اور سلوک کی منزلیس طے کیس۔

صوفیاء کرام کابیان ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے ستر سال کثر ت مجاہدات وریاضات میں گزارے، روز ہ رکھنا آپ کامعمول تھا، چار پانچ روز تک کھانانہیں کھاتے تھے اور جب کھاتے تو بہت کم۔ آپ کو کشف ارواح پر خاص عبور حاصل تھا جس پر نظر پڑتی صاحب کرامت ہوجا تا۔ آپ کی کرامت کامشہور واقعہ ہے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہاروٹی کا گزراس مقام پر ہوا جہاں ایک برا آتش کدہ خصارے ہے۔ خدام خصاری برفضا مقام تھا چنانچہ آپ نے قریب ہی قیام فرمایا آپ روزے سے تھے۔ خدام نے افظار کھانے کا انتظام کیا۔ ایک خادم آگ لینے کے لیے آتش کدہ کی طرف بروھا۔ ایک آتش پرست نے مسلمان کو قریب دیکھ کرروک دیا خادم واپس آگیا اور پورا واقعہ عرض کیا۔ خواجہ ہاروٹی نے فورا وضوفر مایا اور آتش کدہ کے قریب بھنچ کراس کے متولی سے جوایک کیا۔ خواجہ ہاروٹی نے بیشا تھا مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔ متولی آتش کدہ نے جواب دیا" آتش کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔ متولی آتش کدہ نے جواب دیا" آتش کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔ متولی آتش کدہ نے جواب دیا" آتش کی برستش کیوں نہیں کرتے جس نے آگ بیدا کی۔ متولی آتش کدہ نے کفوظ و مامون رہیں کرتے ہو جادر آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔'' حضرت خواجہ نے فر مایا:

تہارے اس عقیدہ پرہم اس وقت اعتراف کریں گے کہم اپناہاتھ آگ میں ڈالواور آگ میں ہاتھ نہ جل سکے۔ متولی اس سوال کا جواب دیئے سے عاجز وقاصر رہااور خاموشی

اختیار کی حضرت خواجہ نے اس و خاموش کے عالم میں یا کراس کی گودت بچد لے ایا اور قلنا یا فار کو نبی ہو داو سلاها علی ابراهیم پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو کر انظرواں سے او جھل ہوگئے اور بچھود پر بعد سے وملامت میں بیجے کے آگ سے تکل آئے اور دونوں میں سے وئی بھی آگ سے فرانجی میں اثر نہ ہوا۔ جواوگ وہاں موجود سجھاس جیرت دونوں میں سے وئی بھی آگ سے فرانجی میں آئی کردی متولی بھی شامل تھا۔ وہی اوگ جو انگیز کرامت کود کھی کرمسلمان ہو گئے ہاس میں آئی کردی متولی بھی شامل تھا۔ وہی اوگ جو آئی برست سجھ علقہ بگوش اسلام ہو کرمانہوں نے آئی کددی ومسار کرکے عالیتان مسجد تھیر کی ۔ آخر عمر میں آپ مکم معظم تشریف لے گئے اور گوشہ نشیں ہوگئے۔ آپ کا وصال دیا ہو شوال کا دیا سے مقدم میں ہوا۔ مزارمبارک مکم معظم میں ہے۔

#### ملفوطات

- ا۔ قرآن مجید کو پڑھنا جا ہے ہی گنا ہوں کا کفارہ ہے اور دوزن کی آگ کے لیے بمنزلہ بردہ کے ہے۔
  - س- ایمان نظ ہے اور اس کالباس برہیم گاری ہے۔
  - الله المسائم أنها زكاتا رك الام شافعي ك تزويك كافر ما ورايان ل م-
- ه روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے لیکن اے بابندی سے احکام شرایعت لازم ہے۔ تثم ایعت کی حدسے آ گئے قدم تدرکھنا جا ہیے۔
- ۲۔ آخری زونے میں امیر اوگ زبردست ہوجائیں گے اور عالم اوگ عاجز۔ اس زمانے میں جوجائیں گے، شہرومیان ہوجائیں گے، فرانے میں اتحالی خلقت برسے اپنی برکت اٹھا لے گا، شہرومیان ہوجائیں گے، ویا آ بی ہوگا۔ آب کے مریمین کی تعداد بکشرت ہے۔ خرقہ خلافت آب کے مریمین کی تعداد بکشرت ہے۔ خرقہ خلافت آب کے مریمین کی تعداد بکشرت ہے۔ خرقہ خلافت آب کے مریمین کی تعداد بکشرت ہے۔ خرقہ خلافت آب کے مریمین کی تعداد بکا میں ہوئی ہیں۔

ا حضرت خواجه معین الدین چشتی سنجری ۱ حضرت شیخ نجم الدین صغری ۳ حضرت شیخ سعدی کنکوچی هم حضرت شیخ محمرترک ً \_

ان جاروں میں حضرت خواجہ بھین الدین چشتی گوفضیلت حاصل تھی اوران کی مریدی کو باعث فخر بھتے ہتے۔ فر مایا کرتے ہتے '' معین الدین حسن مجبوب حق ہے۔''
کو باعث فخر بھتے ہتے ۔ فر مایا کرتے ہتے '' معین الدین حسن مجبوب حق ہے۔''
کو نین حضرت امام حسین 'بن علی المرتضای کرم اللّٰدوجہہ۔ (خزیدہ الاصفیا)
جوا ہم فریدی میں بینسب نامہ ہے بچھاس طرح مذکور ہے۔

حضرت خواجه معین الدین بن غیات الدین بن سیر کابر بن سیر حسن بن سید طاہر بن سید عبد العزیز بن سید ابراہیم بن امام محرمہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام نقی بن امام عبد العزیز بن سید ابراہیم بن امام محمد مبدی بن امام حسین علی موی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین علی ابن طالب کرم الله وجهد تذکرة السادات میں اس طرح دیا ہے۔

خواجه معیمن الدین بن سیرغیات الدین بن سید سراح الدین بن سید عبدالله بن سید عبدالله بن سید عبدالله بن عبدالکریم بن سیدعبدالرحمان بن علی اکبر بن سیدابرا چیم حسب معین الاولیاء مولف سیدامام الدین بن سید عبدالعزیز بن حضرت خواجه معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید غیاث الدین بن سید عبدالعزیز بن سیدابرا چیم بن سیدادریس بن سیدامام مولی کاظم بن حضرت سیدامام جعفر بن سیدامام حمد با قر بن علی سجاد بن حضرت امام حسین ب

#### نسب ما دری

خواجه معین الدین لی بی ماه نور عرف بی بی ام الورع بنت سید داو ٔ دبن حضرت عبدالله حنبا حنبل بن سید زامد بن سیدمورث بن سید دا ؤ داول بن سیدموی بن سیدعبدالله غنی بن سیدهسن نتنی بن سیدامام حسن بن سیدعلی کرم الله وجهه۔

خواجه عین الدین حضرت امام ام الورع بنت حضرت داوُ دبن عبدالله بن سید زامد بن سیدمورث بن سید داوَ داول بن سیدموی بن سیدعبدالله محض بن سیدحسن منتی بن سید امام حسن بن سید علی کرم الله وجهه- \_\_\_\_\_ سوائح خواجه معین الدین چشتی اجمیری

حضرت خواجه معین الدین بن حفرت غیات الدین بن احمد حسن بخری سید حسین بن احمد حسن بخری سید حسین بن حضرت نجم الدین طاهر بن سیدخواجه عبدالعزیز حسین بن سید محمرمهدی بن امام حسن عسکری بن حضرت خواجه ابرائیم بن امام نقی بن سید امام تقی بن امام علی موی رضا بن امام موی کاظم چونکه امام موی کاظم ما مام بختم از انتم عشرید اندالهذا حضرت خواجه صاحب دالیه به کاظم بی گویند موی کاظم بن امام محمد جعفر و بن حضرت امام محمد با قربن حضرت امام زین العابدین بن سید الشهد اء کاظم بن امام می کرم الله و جهد۔

### خاندان كمخضرحالات

ایک پرآشوب زمانہ جس میں خلفائے عباسیہ کے طرح طرح کے مظالم ہورہے سے ۔ ہر فرداور خاندان پریشان ہو چائتا چنانچہ انہیں حالات کے تحت آپ کے جدامجہ بھی متاثر ہو کرترک وطن پر مجبور ہوئے۔اصفہان عرب میں واقع ہے۔ ہجرت کر کے سنجر میں سکون پذیر ہوئے۔

#### والدماجد

خواجہ بزرگ کے والدمحر م حضرت خواجہ غیات الدین چشتی کی ولادت پاک سنجر میں ہوئی۔ الدین کی سر پرستی میں عالم طفلی کی پرورش، تعلیم و تربیت اور خاندان کی دیگر خصوصیات ہے آ راستہ و پیراستہ ہوئے۔ آ پاکی درجہ کے عالم و فاضل ہوئے اور اپنے دور کے ولی کامل بھی تھے۔ خراسال کے بزرگوں میں آ پ کا شار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینیوی مرتبہ کے ساتھ دنیاوی دولت و ثروت کے ساتھ نوازا تھا۔ آ پ کا وصال ۵۳۸ھ سینتان کے علاقہ شخر میں ہوا۔ آ پ کا مزار ہر خاص وعام کی زیارت گاہ ہے۔

#### والده محترمه

آپ کی والدہ کا اسم گرامی بی بی ماہ نوروخاص الملکہ ہے۔ بی بی ام الورع ہے۔ آپ کے والد متح نام داؤ دابن عبداللہ المستبلی جونہایت نیک و پاک سیرت بزرگ تھے اور اوگ ان کا ادب واحتر ام کرتے تھے۔

#### آ ب کے دور کے حالات

جس زمانے میں خواجہ پیدا ہوئے وہ دور مسلمانوں کے لیے بے حد خراب تھا۔ سلطان خرتا تاریوں نے باہی مجا خرتا تاریوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا چکا تھا۔ خراسان میں تا تاریوں نے باہی مجا دی۔ خانقا ہیں مسمار کر دی گئیں ہم جداور مدرسوں کونقصان پہنچایا کتب خانے نذر آتش کر دیے سخے۔ بستیاں اجاڑ دی گئیں اور خیشا پور کے تل عام میں اس دور کے جید علماؤں کا قتل ہوا۔ ان میں حضرت محمد ابن مینی شافعی عبدالرحمٰن بن عبدالصمدامام قشیری کے نواسے احمد بن حسین کا تب ابوالبر کات خرادی اور امام علی صباح وغیرہ صد ہا علماء ومشارکے بروی بے دردی سے شہید کیے گئے۔

#### نسب پدري

حضرت خواجه معین الحق والدین بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سیدامام علی رضاموی قاظم بن امام جعفر بن امام محمد با قربن امام علی زین العابدین سید \_

#### ولادت بإسعادت

جب آپ مادر شکم میں سے گھر میں رونق برکت اور رحمت کے آٹار نمایاں سے۔
آپ کی جائے ولا دت میں مورضین کا اختلاف ہے۔ مقام سنجر جس کو کتب میں سنجر لکھا
ہے پبدا ہوئے۔ بعض کا خیال ہے آپ کی ولا دت مقام اصفہان میں ہوئی اور سنجان
میں آپ کی پرورش ہوئی جو عام طور پر سنجر کہلاتا ہے۔ سند ولا دت میں بھی مورضین کا
اختلاف ہے۔ کا کھ ۔ ۵۳۷ھ بعض نے ۵۳۳ھ واور ۵۳۷ھ کھا ہے۔ ۵۲۷ھ کے
لیے کسی نے تاریخ کانھی ہے:

سید عالم معین الدین ولی مقابائے شه دین ہندستان سال تولیدش بگو بدرالمنیر باز سرور عارف صوفی بخوال سال تولیدش بعض متفق ہیں۔ حسب مسالک السالکیس حضرت مودود چشتی کیاوصال معین موا۔ اس طرح خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت آ ب کے تین سال بعد ہوئی۔ گرزارابرابر ہیں سنہ بیدائش ۵۳۷ صفینہ الاولیاء میں ولادت کے حصوتاری وضعت

الانطاب خزینه الاصفیاء سنه ولا دت ۵۳۷ هاکھا ہے۔

### اسم گرامی

آپ کا اسم گرامی معین الدین ہے۔ والدین بیار سے حسن پکارتے تھے۔ مشہور آپ کا نام معین الدین حسن ہے۔

### عبرطفلي

آب میں بجبین ہی سے خصوصی عادات و اطوار نمایاں تھے۔ آپ کی طبیعت میں متانت و سنجید گی تھی۔ میں متانت و سنجید گی تھی۔ عام بچوں کی ضداور شرارت نہ تھی۔ کھیل کود سے بھی رغبت نہ تھی۔

### بجين كاايك واقعه

خواجہ معین الدین عید کے دن انتھے لباس میں عیدگاہ میں نماز کے لیے جارہے تھے اور راستہ میں آپ نے ایک اندھے لڑکے کو دیکھا کہ چھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ یہ حالت دیکھ کرافسوں ہوا چونکہ آپ کی طبیعت میں رحم و ہمدردی تھی ، آپ نے نور آ اپنے کچھ کپڑے اتارے اوراس اندھ غریب کو پہنا دیئے اور اپنے ہمراہ عیدگاہ لے گئے۔

### تعليم وتربيت

آپ نے ابتدائی تعلیم گھریر حاصل کی۔ آپ کے والد اپ دور کے فرد کامل اور برئے عالم سے چنانچہ آپ کو تعلیم ور بیت کا بہترین موقع حاصل ہوا۔ اس طرح آپ نے نو سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ خرکے ایک مکتب میں تفییر ، حدیث وفقہ کی تعلیم پائی۔ اس مختصری مدت میں آپ نے اچھی استعداد حاصل کرلی۔

### آ یہ کے والد کا وصال وتر کہ

آ پ کی نمرائبھی چودہ یا پندرہ سال کی تھی۔ شعبان ۵۴۴ ہے بیں آ پ کے والد کا وسال : و کیا۔ بیرآ پ کے لیے صد مہ نظیم تھا۔ انجمی اس نم کے آ نسوخشک نہ ہوئے تھے

کہ بچھ عرصہ بعد والدہ محتر مہ داغ مفارفت دے گئیں۔ اس طرح آپ والدین کی محبت ، شفقت اور سر پرسی سے محروم ہو گئے ۔

حضرت خواجہ غیاث الدینؒ کے تین صاحبزادے تھے۔ دو کے متعلق تفصیلات کسی تذکرہ میں دیکھنے میں نہیں آئی۔آپ کوتر کہ بدری میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی جس پرآپ بسراوقات فرماتے تھے۔

#### أيك مجذوب سف ملاقات اورا نقلاب حيات

حضرت خواجہ یہ ورشد میں ہمدردی ، تواضع اور اکساری عاجزی اور ہردلعزیزی پائی
سی ۔ بزرگول کی صحبت اور درویشول کی خدمت آپ کی عادت میں داخل تھی۔
ایک دن جب کہ آپ باغ کو سیراب کررہے سے کہ حضرت ابراہیم قندوزی جومجذوب وقت سے ادھرے گردے آپ نے نہایت ادب واحر ام سے خوش آ مدید کہا اور ایک ساید دار درخت کے نیچ تشریف رکھنے کوع ض کیا اور خوشہ انگور سے ان کی تواضع کی حضرت قندوزی درخت کے نیچ تشریف رکھنے کوع ض کیا اور خوشہ انگور سے ان کی تواضع کی حضرت قندوزی گردت کے خوش ہوکراپی تھیلی سے ایک کھل کا ٹکڑا نکالا اور اس کودانت سے کتر کرخواجہ معین کودیا۔ اس کے کھاتے ہی کیفیت بدل گئی اور آ لائش قلبی دور ہوگئی۔ دنیا سے نفرت اور اللہ سے مجبت پید اموائی ۔ آپ اس درجہ متاثر ہوئے کہ باغ اور پن چکی فروخت کردیئے اور اس سے حاصل اموائی ۔ آپ اس درجہ متاثر ہوئے کہ باغ اور پن چکی فروخت کردیئے اور اس سے حاصل

### تخصيل علوم ظاہري

اس زمانہ میں مصر، قرطبہ، بغداد، سمر قنداور بخارااسلامی علوم دفنون کے دارالعلوم شہرت و عظمت کے مرکز تھے جہال ہزاروں طلباء فیض علمی ہے سرفراز ہوتے تھے چنانچہ آپ نے بھی اس جگم کا انتخاب کیا اور سفر کی تکلیف اور زحمت خندہ پیٹانی ہے برداشت کر کے سمر قندو بخارا تشریف لے گئے۔

شده رقم كوغربا ، فقراءاورمساكين مين تقسيم كردى ادر راه محبت مين سفرا ختيار كيا ـ

مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین صاحب شریف الاسلام جن کا شار متبحر عالم اور مشہورا کابرین میں ہوتا تھا۔ان کے ہاتھوں آپ نے دستار فضیلت بندھوا کی اور علوم دیدیہ کا جبہ بہنا۔ آب نقہ، حدیث، تفسیر ماعلم نحواور دیگر علوم سے باریاب ہو چکے تھے لیکن آب تو راہ حقیقت ومعرفت کے متلاثی تھے۔ علم کی شمع نے منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ سمرقند، بخاراسے عمراق تشریف لے گئے۔ آپ نے ۱ مال سے ۳۲ سال تک علمی مشغلہ جاری رکھا۔

### حضرت غوث الاعظم سيملا قات

لیعض مورضین کا خواجہ بزرگ کی حضرت خوث پاک سے ملاقات میں اختلاف ہے تا ہم کٹر ت رائے ملاقات کے حق میں ہے۔ خوث اعظم سے پہلی ملاقات بغداد میں ہوئی۔ غوث پاک نے آپ کود کھے کرفر مایا:

"بیرمردمقتدائے روزگار ہے اور بہت سے لوگ اس سے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ک

### خواجه بزرگ راه معرفت پر

حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے عشق حقیق کی جوآگ سلگائی تھی رفتہ رفتہ شعلہ بن گئے۔
علوم ظاہری سے مزین ہوکر سمرقند سے واپس آکرآتش محبت کے لیے پیرکامل کی تلاش میں
کوہ و بیابال سے گزر کر راہ کی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے شہر شہر جادہ جادہ
قیام فرما کر جب منیشا پورآ ئے تو قدم رک گئے اور محسوں ہوا کہ یہاں قلب کو تسکیس ملے گ
اور دور کی بیاس بجھے گ۔ حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے جام معرفت کا ایک گھونٹ پلاکراس
اور دور کی بیاس بجھے گ۔ حضرت ابراہیم قندوزیؒ نے جام معرفت کا ایک گھونٹ بلاکراس
بیاس کو اور بڑھا دیا۔ اب بیشراب معرفت کا بیاسا ساقی معرفت کی تلاش وجبتو ہیں یہاں
تک آیا اور اس کے قدم رک گئے یہی قصبہ ہارون تھا۔

### بيعت اور قيام

قصبہ ہارون جو نیٹا اور کے قریب واقع ہے جھوٹا سا قصبہ ہے مگر روحانی تجلیات کا مرکز تھاجہاں آفناب قطبیت درختاں تھا جوقلوب کونورالہی سے منور کرر ہاتھا۔ یہ حضرت شخ منتان ہاروئی بچے جس سے اوک علم وعرفان کا فیض حاصل کر دے تھے۔ آپ طریقت کے پیشوااور رموز باطنی اور مکاشفات روحانی کے سبب بڑے عالم سلیم کیے جاتے تھے۔

خواجہ برزگ جب حضرت عثان ہاروئی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں آپ میں وہ تمام صفات نظر آ کیں جن کے آپ متلاثی تھے جوایک پیر کامل میں ہوتی ہیں۔ گزشتہ تجربات کی روثنی میں انہوں نے صدافت دیکھی طبیعت کے میلان اور دکشی نے خواجہ برزگ کو آ مادہ کرلیا کہ اس شخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت عثان ہاروئی صاحب کمال بزرگ تھے۔ کشف و کرامات سے خواجہ بزرگ کے خیالات وخواہشات کو جان لیا۔ ایک معرفت آ گیں نظر سے کیفیت ول بدل ڈالی۔ خواجہ نے حلقہ ارادت میں جان لیا۔ ایک معرفت آ گیں نظر سے کیفیت ول بدل ڈالی۔ خواجہ نے حلقہ ارادت میں واخل ہونے کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ عثمانی کے جو ہراعلی کو پر کھالیا تھا۔ فورا قبول کرلیا واربیعت سے مشرف کیا۔

### شجره ببعت

آپ کی بیعت اتصالی ہے بعض تذکرہ نوییوں نے انکار کیا ہے۔ رسالہ ''انیس الارواح'' جوآپ ہے منسوب ہے۔بعض مورخین اور تذکرہ نویس اسے معتبرتشلیم نہیں کرتے۔

حالات ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت خواجہ عثمان ہارو ٹی بغداد میں ہی تشریف فر ما تھے اور بغداد میں ہی بیعت ہے مشرف ہوئے۔

یدعا گوشہر بغداد میں حضرت خواجہ جنیدگی مسجد میں گیا جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارو کی ۔ تشریف فر ماتھے اور اس وقت کے عالی مرتبت شیوخ بابر کت مجلس میں موجود تھے۔ سرنیاز جھکا کرا دب سے بیٹھ گیا۔

> پیرومرشد نے فرمایا: ''دورکعت نمازاداکر۔'' میں نے میل ارشاد کی۔ پیرفر مایا:

> > '' قبله رو بميني<sup>''</sup>

میں ادب سے بیٹھ گیا۔

پيمرارشاد بوا" سوره بقره پڙه"

میں نے خلوص سے پر تھی۔

تحكم بهواكه "اكيس بار درو د شريف پڙھ-"

میں نے سیے دل سے پڑھا۔

بعدازاں پیرومرشد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو گئے۔
آ سان کی طرف دیکھا اور فر مایا آ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ بیہ کر مقراض
دست میں لی اور میرے سر پر چلائی۔ بعدازاں کلاہ چہارتزکی پہنائی اور گلیم خاص
عطاکی اورارشاد ہوا۔

بيه جاؤ\_

میں فورا میں گیا۔

چرفر مایا ہمارے خانوادہ کا ایک دن رات کے مجاہدہ کامعمول ہے۔

میں حسب ارشاد مشغول ہو گیا۔

میں دوسر ہے روز حاضر خدمت ہواتو فر مایا:

بينه جاؤا درايك ہزار بارسورہ اخلاص پڑھا در آسان كى طرف د كھے۔

میں نے حسب ارشاد سورہ اخلاص پڑھی اور آسان کی جانب دیکھا فرمایا کہاں تک نظر

أتاب؟

میں نے عرض کیاعرش اعظم تک۔ پھر فر مایاز مین کی طرف د کھے میں نے زمین کی طرف دیکھا فر مایا کہاں تک دیکھتا ہے میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ ارشادہوا بھرا یک ہزار بارسورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے بیل ارشاد کی۔

میجه نظر آیا نه پھر جب تو نظر آیا مجھے جس طرف دیکھا مقام ہونظر آیا مجھے فرمایا پھر آسان کی جانب دیکھا
میں نے آسان کی طرف دیکھا
دریافت فرمایا کہاں تک دیکھا ہے۔
میں نے عرض کیا تجاب عظمت تک۔
ارشادہوا''آ تکھیں بند کریں۔
فرمایا'' کھول''
میں نے آتکھیں کو لیں۔
فرمایا'' کھول''

پھرانگلیاں دکھا کرفر مایا کیا نظر آتا ہے۔

میں نے عرض کیااٹھارہ ہزارعالم میرے سامنے ہیں۔

فرمایا تیرامقصد حاصل ہوا بعدازاں ایک اینٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔حسب ارشاد میں نے اٹھایا تواس کے پنچے بچھو بنار نکلے۔

> فرمایاان کو لے جا کرغر باءاور مساکین میں تقسیم کرد ہے۔ میں نے میل تھم کی اور پھر حاضر خدمت ہوا۔ ارشاد عالی ہوا چندر وزیماری صحبت اختیار کر۔

> > میں نے عرض کیابسر وجیثم حاضر ہوں۔

خواجہ بزرگ اپنے ہیر ومرشد کی فدمت میں حاضر رہے۔ بعدازاں چندمشائے سے ملاقات بنیں ہوئی۔ بغداد میں شخ ابو نجیب جو بے نظیر فقیہ عالم اور بلند پایہ بزرگ تھے ملاقات ہوئی۔ حضرت شخ شہاب الدین سہروردگ ہے بھی ملاقات ہوئی جو ابتدائی مراحل میں تھے دونوں نے ایک دوسرے میں محبت حاصل کی۔

كر مان

یہاں آپ نے شخ احدالدین کر مانی سے ملاقات کی بعض مورضین نے خواہہ بزرگ کا شخ احدالدین کر مانی سے خرقہ خلافت حاصل کرنا لکھا ہے۔ دوسری جانب صاحب' وقالع شاہ معین الدین 'نے شخ احدالدین کر مانی'' کاخواجہ بزرگ 'سے خرقہ خلافت لینا لکھا ہے۔ حضرت شیخ احدالدین کر مانی کاابتدائی دور تھااور خواجہ بزرگ بھی اس وقت درجہ کمال کونہیں پہنچے تھے اس لیے قرین قیاس ہے کہ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے سے فیض حاصل کیا ہو بیدوونوں معرونت کی شمعیں تھیں راہ طریقت پر چلنے والے بیصاف و پاک دل بزرگ ایک دوسرے سے ملنے میں بھی کمتری یا برتری محسوں نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے ل کرروحانی سکون حاصل کرتے تھے۔ (مولف)

خواجه برزرگ بیس سال پیرومر شد کی خدمت اور سیاحت میں . حضرت خواجه معين الدين كواسيخ بيرومر شدس بحد عقيدت ومحبت هي ان كي خدمت كوعظمت اور باعث بركت بنصح تنهي بيروم رشد كابستر توشه مشكيزه و ديكر ضروري سامان ايخ کندھے پراٹھائے شادال وفرحال اپنے مرشد کے قدم کوراہ منزل عرفان تصور کر کے اپنی

آئی جیں کھارہے تھے۔

### سفرحر ملين شريف

ال سفریس ایک مقام پر قیام ہوا جہاں صوفیوں کی ایک جماعت دیکھی جومقام فنامیں بہنے کر عالم جیرت میں ہوگئی ہوا جہاں صوفیوں کی ایک جماعت دیکھی جومقام فنامیں بہنے کر عالم جیرت میں تھی بیاوگ اپنی ہستی سے بے خبر یادالہی میں محو تھے۔ چندروز ان کی

مكه معظمه بن كرخانه كعبه كي زيارت كي اورطواف كيا۔ اي دوران حضرت خواجه عثمان ہاروٹی نے خواجہ بزرگ کا ہاتھ کیڑ کر اللہ کے سپر دکیا اور بیت اللہ شریف کے پرنالے کے بیجے خواجہ معین الدین کے لیے مناجات کی ۔غیب سے ندا آئی ہم نے معین الدين كوقبول كيا\_ پھر مدینہ منورہ پہنچے اور رسول منبول سلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدی میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کیا۔ پیر ومرشد نے فرمایا سلام عرض کریں خواجہ نے باخلوس اسلام علیم یا رسول اللہ عرض کیاروضہ اقدیں سے آواز آئی:

" وعليكم السلام يا قطب المشائخ بروبح" جب حضرت شيخ نيه آ وازسني تو فرمايا تيرا مقصد حاصل ہوااور درجه كمال كو بنج گيا۔ (انيس الارواح)

#### سفربدخشال

برختاں پہنچ کرایک بزرگ جوحفرت خواجہ جنید بغدادیؓ کے پوتوں میں سے تھے ملاقات ہوئی ان کی عمرایک سوچالیس سال تھی۔عرصہ سے گوشہ شینی اختیار کر لی تھی ان کے ایک پاؤل نہیں تھا۔سبب دریافت کیا تو فر مایا ایک بارنش کی خوابش سے یہ یاؤل ججرہ سے باہر نکاہ تو یہ ندا آئی کہ اے مدی بہی عبد تھا جو تو نے فراموش کر دیا چجری پاس تھی اس وقت پاؤل کے اس وقت پاؤل کا کھی منہ دکھا والی کا عرصہ ہوگیا گر بے حدید بالیانی میں گرفتار ہوں کہ دوز قیامت درویشوں کو کیسے منہ دکھاؤل گا۔

#### سفربخارا

ایے بیرومرشد کے بمراویبال آکرشیوٹ سے ملے۔خواجہ بزرگ نے فرمایا بجی بزرگ دوسرے عالم میں متھان کی صفات وخوبیال بیان سے باہر ہیں۔ دس سال سفر وسیاحت کے بعد بغداد میں اعتیٰ ف کر کے چندروز بعد پھر بیرومرشد کے بمراومز یدوس سال کا سفر کیا۔

### قيام اوش

خواجہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان باروٹی اور ایک درولیش ہمرا دسفر ہیں شخصی بہا ،الدین اوٹئی کے پاس بہنچے بدعالی مرتبت بزرگ تھے واصلان حق میں بیطریقہ تھا کہ کوئی شخص ان کی خانق و سے مایوس نہ جائے۔ اگر کوئی بر ہند بھتائی آتا تو ان کو عمد و ونفیس کیئرے وے ویتے انتہ غیب سے ان کو اور کیئرے عمایت فرما دیتا۔ چندروزان کی صحبت سے متنفیض ہوئے ان کی بہلی نفیحت تھی کہ اے درولیش جو پچھ کچھے حاصل ہوا اللہ کی راہ میں خرج کر، دنیا کی دولت اپنے پاس نہ رکھنا اس عمل سے خدا کا دوست بن جائے گا جو پچھے حاصل ہوا ہے شخاوت سے حاصل ہوا ہے۔

### قيام سيوستان

خواجہ معین الدینؑ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر ومرشد عثان ہارونیؓ کے ہمراہ سفر میں تفاسیوستان میں ایک صومعہ نظر آیا یہاں ایک بزرگ شخ صدر الدین محمہ احمہ سیوستانیؓ رہا کرتے تھے عذاب قبر کے ڈرسے بے حدرویا کرتے تھے عذاب قبر کے ڈرسے بے حدرویا کرتے تھے عذاب قبر کے ڈرسے بے حدرویا کرتے تھے

(تنصيل ايك بزرگ كرونے كے بيان ميں تعليمات خواجه اعظم ميں ديجيں۔)

### سفردمثنق

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک دفعہ میں خواجہ عثمان ہاروٹی اور شخ احدالدین کرمائی مدینہ منورہ کی طرف سفر کرر ہے تھے کہ دمشق میں پہنچے۔ دمشق کی مجد کے قریب بارہ ہزار پنجبروں کے مزارات ہیں بید مترک سرزمین ہے۔ ان مزارات کی زیارت کی اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ان میں ایک بزرگ کا نام محمد عارف تھا۔

ایک دن خواجہ عثمان ہاروئی شخ احدالدین کر مائی ، ثمر عارف اور دعا گودمشق کی مسجد میں بیٹھے تھے بیددرویشوں کی مسجد میں بیٹھے تھے بیددرویشوں کی مسجد حضرت محمد عارف کے پاس بیٹھے تھے بیددرویشوں کی مستھی حضرت محمد عارف نے کہا:

روز قیامت در دیشون کومعذور سمجھا جائے گا اور مالداروں سے حساب ہوگا اور گناہوں کے بدلے آئیں سرزا ملے گی۔ ایک شخص کو یہ بات بجیب معلوم ہوئی اور کہنے لگا آپ بجھے کتاب میں یہ بات بتا دیں تو یقیین کرلوں گا ورنہ درست نہیں سمجھتا۔ حصرت محمہ عارف کو کتاب کا نام معلوم ہوا خداوندیہ بات جس کتاب میں کھی ہو معلوم نیں تھا مراقبہ کیا تا کہ اس کتاب کا نام معلوم ہوا خداوندیہ بات جس کتاب میں کھی ہو فرشتوں سے دکھا دے چنا نجہ وہ کتاب اس شخص کے سامنے آگئی۔ یہ دیکھ کروہ شخص حصرت شرمند شرمت کر شتوں سے دکھا دے چنا نجہ وہ کتاب اس شخص کے سامنے آگئی۔ یہ دیکھ کروہ شخص حصرت شرمار نے کتاب کی کتاب کی کتاب کا نام معلوم دان خداا یہے ہی ہوتے ہیں۔

اس کے بعد میر گفتگو ہوئی کہ مجلس میں جوموجود ہیں اپنی اپنی کرامات کا اظہار کریں۔ خواجہ عثمان ہارو ٹئی نے مصلے کے بنچے ہے سونے کی مکڑیاں نکالیں درولیش کو دیں اور درویشوں کے لیے حلوہ لانے کوکہا۔

پھریشنے احدالدین کر ماٹی نے بھی ایک لکڑی پر جوان کے قریب پڑی تھی ہاتھ مارا بھکم خدا بوری لکڑی سونے کی بن گئی۔

مگراس دعا گو (حضرت خواجہ برزگ ) نے پیرومرشد کے ادب کی دجہ سے کرامت کے اظہار کی جرات نہ کی۔ مرشد نے فر مایا اس کا بے ادبی سے تعلق نہیں ،تم خاموش مت رہو۔ خواجہ حیین الدین نے کمبل کے نیچے سے چار قرص نکا لے اور قریب ایک درویش کو جو فاقہ سے تھادے دیئے۔

ایک درولیش اور حضرت مخمد عارف ؓ نے کہا کہ درولیش میں جب تک اتنا کمال نہ ہواس کو درولیش نہیں کہنا جا ہے۔

#### سنجار میں آمد

آ ب نے سنجار آ کریٹن نجم الدین کبریؒ سے ملاقات کی اور بندرہ روز ان کے پاس قیام کیا۔ حضرت غوث اعظم کا وصال ۵۲۱ھ میں ہوا۔ خواجہ معین الدینؒ ۵۲۲ھ بغداد تشریف لے گئے۔

#### والبسى بغداد

ایک طویل سفرختم کر کے حضرت خواجہ عثمان ہاروٹی اعتکاف میں بیٹھ گئے اور خواجہ بررگ کو چاشت کے وفت حاضر ہونے کو کہا تا کہ خواجہ بزرگ آپ کے ارشادات قلم بند کریں چنانچہ خواجہ بزرگ آپ کے ارشادات قلم بند کریں چنانچہ خواجہ بزرگ روزانہ حاضر خدمت ہوتے۔ مرشد کے ارشاد عالیہ قلم کرتے اس طرح اٹھا کیس مجالس کے مجموعے کانام'' انیس الارواح''رکھا۔

#### اليسالارواح

. اس میں مندرجہ ذیل اٹھائیس مجالس ہیں (۱) احکام ایمان (۲) مناجات حضرت آ دم (۳) احکام اسلام (۴) کفارہ نماز گزشتہ وصلوٰ قائسوف خسوف مشمس وقمر (۵) فضیلت الحمد للله وسوره اخلاص (۲) اہل جنت کی تعریف (۷) صدقه (۸) شراب کے مسدودی کے احکام (۹) مومن کو کسی کا آزار ہونے نہ پائے (۱۰) قذ ف (۱۱) کسب (۱۲) فضیلت وختر ان (۱۳) خرابی شہرت (۱۲) زمانے کے موافق رہنا (۱۵) کشتن جانورال (۱۲) حرمت مجد (۱۷) مال فرجع کرنے کی خرابیال (۱۸) از ان (۱۹) مومن (۲۰) مسلمانوں کی حاجت روائی (۲۱) یوم آخرت (۲۲) یادموت (۲۳) مساجد میں روشنی (۲۳) درویشوں کی خدمت (۲۵) حاکم جابر آخرت (۲۲) یادموت (۲۳) مالم کی تو قیرومنزلت (۲۵) تو بدائل سلوک (۲۸) دراز آشین دراز کرتا اور شری لباس کا استعال یعنی لباس فقراء۔

إنيس الارواح، دليل العارفين، فوائد السالكين اور راحت القلوب حيارول رسالے ملفوظات خواجگان چشت کے نام مشہور ہیں۔مولا ناحمید قلندراور دیگر حضرات نے ان ملفوظات ے انکار کیا ہے۔ ملفوظات حضرت تصیرالدین جراغ دہلوی مرتبہ مولانا حمید قاندر کا اعتراض ہے كان ملفوظات ميں بہت كالى باتنى درج بين جوان بزرگول كارشادات كے منافى بين -ہماری رائے میں ان ملفوظات ہے یکسرتو انکارنہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیرومرشد کے حلقہ مریدین میں ہدایت کے لیے چند کلمات ضرور ادا ہوتے ہیں۔ مریدین از راہ عقیدت ان ارشادات کومحفوظ کر لیتے ہیں جواس سلسلہ کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں البتہ ان جاروں ملفوظات میں شدت جذبات وعقیدت کے تحت منقول میں تبدیلی کے اندیشہ کا امکان ہے چونکہ ان ملفوظات کو احادیث کا درجہ نہیں دیا جا سکتا جس کومن وعن تشکیم کرلیا جائے۔مولف نے نبیرہ خواجہ عین الدین چشی کے ذکی علم حضرات اور مولف عطائے رسول سے اس سلسلہ میں تصدیق جا ہی ان حضرات نے بھی ملفوظات کوموجودہ حالت میں سیجے تشکیم کرنے سے اِنکار کیا ہے۔ مولف نے اس سے یہ بیجہ اخذ کیا کہ جو با تیں خلاف شریعت ہوں ان کوچے تصور نہ کیا جائے اس کیے کہ بیر برزرگ سنت نبوی سے سرموتجاوز نہ کرتے تھے۔ ( مولف )

خرقه خلافت وجاشني

خواجہ بزرگ گوا ہے ہیر دمرشد سے بے حد عقیدت دمحبت تھی اور سفر وسیاحت میں ہیں سمال تک ہیر دمرشد کارخت خواب اور پانی کی جیمائل سر پر رکھاا ہے آرام کی نسبت خدمت ہیر دمرشد کو ترجیح دی جس قدر جننے عرصه آپ اپنی بیروم شد کے قریب رہ دوسروں کو کم مواقع ملتے ہیں۔
فرزند خلف روحانی وہی ہے جو گوش وہوش میں اپنی بیروم شد کو جگہ دے اور اپنی تجروه
میں ان کو لکھے اور انجام کو پہنچائے تا کہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ (انیس الارواح)
آپ کی عمر باون سال کی تھی جب آپ کے بیروم زشد نے خرقہ خلافت مخصوصه مرحمت
فرمایا اور اپنا سجادہ شین مقرر فرمایا۔ آپ کو ایک عصام معلیٰ ، خرقہ نعلین چو بیس عطافر ماکر ارشا ہوا
میت کات حضرت رسول اللہ سلی اللہ یہ ہمارے بیران طریقت کے ذریعے ہم تک پہنچ
مین میں جس کوم د کامل پانا اس تک ہماری یا دگار دے وینا۔ بعد از ال خواجہ معین
اللہ ین کو سینے ہے لگایا اور ہوایت فرمائی ''اے معین اللہ ین خلق سے دور رہنا کی سے طبح
وخواہش ندر کھنا''اس طرح خواجہ بزرگ کودین اور دنیا وی رحمتوں اور ٹعمتوں سے سرفر از فرماکر رخصت کہا اور خدا حافظ کہا۔

### ہندوستان سے چشتوں کا پہلاتعلق

محمود غرانوی بزرگوں کا ادب واحترام کرتا تھا اور عقیدت مند تھا۔حضرت ابوالحسن خرقائی ہے دعا ئیس کرار ہاتھا۔ دوسرے بزرگ حضرت خواجہ ابومحمہ چشتی تھے۔ بیہ شیعت الہی تھی اس نے چشتیہ سلسلہ کو یہاں کے لیے منتخب فر مایا۔سب سے پہلے جس شخ چشتی نے دعا ئیس فر مائیں اور ذات بابر کت ہے محمود غرانوی کی پشت پناہی فر مائی وہ ذات گرامی خواجہ ابومحمہ چشتی نتھے اور علا مہمولا نا حاجی ' فضحات الانس' میں لکھتے ہیں:

''جس وقت سلطان محمود سومنات کی طرف گیا ہوا تھا خواجہ ابو محمد کو اشارہ غیبی ہوا کہ اس کی مدد کے لیے جا ئیں وہ ستر برس کی عمر میں چند در ویشوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں بہنچ کر بنف نفیس جہاد میں شرکت فر مائی۔(تاریخ دعوت وعزیمت سے ساتھ دھوم)

### چشتی کہلانے کی وجہ

جب حضرت ابواسحاق خواجہ شائی نے بغداد پہنچ کر حضرت خواجہ علوم مشا در بینوری کی طدمت میں عاضر ہوکر سلسلہ بیعت کیا حضرت ممشا در بینوری نے نام دریا فت کیا آ ب نے عرض کیا بندہ کو ابواسحاق شائی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ دینوری نے فر مایا آج سے لوگ متہمیں ابواسحاق چشتی کہیں گے۔ چشت کی مخلوق تم سے ہدایت پائے گی اور جولوگ

سوائح خواجه معین الدین چشتی اجمیری

تہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے چشتی کہلائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی اس سلسلے سے ہیں۔ پچھ لوگوں نے آپ کے چشت میں قیام فرمانے سے آپ کوچشتی لکھا ہے چنانچہ بیفلط ہے۔ (تذکرة العابدین)

بغدادے ہدان بی کر بوسف ہدانی جن کاوصال ۲۵رجب۵۲۵ ھیں ہوامعتکف ہو کر فتو حات روحانی حاصل کی۔

یہاں حضرت خواجہ ابوسعید تبریزیؓ جوحضرت جلال الدین تبریزیؓ کے پیرومرشد ہیں برے عالی مرتبہ کے متصالا قات ہوئی۔

يهال آب نے شخ ابوسعيدابوالخير کے مزار پرفتو حات روحانی حاصل کی۔

حسرت شیخ ابوالحن خرقاتی کے مزار انوار پر حاضر ہوکرفیض روحانی حاصل کیا۔ (التوفي ۵۳۳ه ۵)

استرآباد

يهال سے حضرت تين ناصرالدين سے ملاقات ہوئي جوجليل القدر بزرگ تھے جن کو دو وا مطول ہے حضرت ہایزید بسطائی ہے نسبت حاصل تھی ان کی صحبت میں فیض معمر فنت حانسل کرتے رہے۔ ہرات کا سفریتن الاسلام حضرت عبداللہ انصاری مقبرہ میں رات کو قیام فر مانتیں \_

سنره دار

آ ب نے چندروز قیام فرمایا بہال کے حاکم محمد یادگارکوتائب اور مرید کیا۔ غرق نیس غرقبیل

حضرت شیخ عبدالواحدٌ جو شیخ نظام الدینٌ ابوالموید کے پیرومرشد ہیں ملاقات ہوئی۔

### . سفرحر منين اوراصفهان مين قطب صاحب كابيعت مونا

خواجہ بزرگ نے اپنے بیروم شد سے رخصت ہوکر مخلوق سے علیحدہ قیام کرتے ہوئے اوش سے گزر کر اصفہان تشریف لائے یہاں حضرت شخ محمود اصفہانی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت قطب الدین شخ محمود اصفہانی کے معتقد تھے اور ان سے بیعت ہونے کا ارادہ بھی تھا لیکن جب خواجہ بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اس درجہ گرویدہ ہو گئے کہ دست پر بیعت کی اور آ یہ کے ہمراہ رہنے گئے۔

جب اصفہان سے حضرت خواجہ بزرگ کی روانگی ہوئی ان کے ہمراہ حضرت خواجہ فراگ کی روانگی ہوئی ان کے ہمراہ حضرت خواجہ قطب الدین بھی ہے۔ حربین کی جانب سفر تھاایک روز صبح بعد نماز فجر ایک شہر میں پہنچ۔ایک صومعہ میں ایک بزرگ نہایت نجیف و کمزور عالم چرت میں کھڑ ہے ہوئے تھے۔ ایک ماہ میں ایک بارعالم صحوبیں آئے۔ دونوں حضرات نے سلام کیااور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بزرگ شخ محمد اسلم طوی کے فرزند تھے۔ تمیں سال سے عالم تجر میں ڈو بے ہوئے تھے۔ انہوں نے محمد اسلم طوی کے فرزند تھے۔ تمیں سال سے عالم تجر میں ڈو بے ہوئے تھے۔ انہوں نے نشیحت فرمائی کہ میدان طریقت میں قدم رکھنے کے بعد ضروری ہے کہ ہوائے انہوں نے نشیحت فرمائی کہ میدان طریقت میں قدم رکھنے کے بعد ضروری ہے کہ ہوائے نشی سال سے دنیا کی جانب رغبت نہ ہواور مخلوق سے دوری جو بچھے ملے اس کو صرف کرد ہے۔ بچن تعالی کسی کی جانب متوجہ نہ ہو۔

# خواجه اعظم كوولايت بهند

آ پ کے ہمراہ حضرت قطب الدین بھی تھے۔ مکہ عظمہ میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ایک عرصہ تک مدینہ میں مشغول عہادت رہے چنانچہ ایک روز آ پ کو در بار سرور کا سُنات سے بشارت ہوئی۔

اے معین تو میرے دین کامعین ہے ولایت ہند بچھ کو عطا کی وہاں کفروظلمت بھیلی ہوئی ہے تو اجمیر جاتیرے وجود سے ظلمت و کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔

یہ بشارت جہال کن کرآپ بہت مسرور ہوئے جیران بھی تھے کہ اجمیر کون سامقام ہے اور کس ملک میں ہے کہ اجمیر کون سامقام ہو اور کس ملک میں ہے جب آپ درودووظا نف سے فارغ ہو گئے تو عالم خواب میں حضور سرور کا کنات سلی التدنایہ دہلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوااور آپ کوشہرا جمیر کا کل وقوع دکھا یا اور ایک انار جہشتی عطافر مایا۔

### آپکےخطابات

حضرت خواجه اعظم کے مشہور خطابات عطائے رسول، سلطان الہند، غریب نواز خواجه اجتمیر خواجه برزگ ہندالولی، نائب رسول فی الہند۔خواجه قطب الدین بختیار کا گُل نے ان کو ملک المشائخ سلطان السالکین، منہاج المتقین، قطب الاولیاء، ختم المهتدینکے افتہ ست یا دکیا ہے۔

آ پ کالقاب

سيد المحابدين، سلطان العارفين، امام العاشقين، بريان الإحام معين الإولياء\_

### آ ب کی آ مدسے بل ہندوستان کے حالات

خواجہ صاحب کے اس سرز مین میں آنے سے قبل ہندوستان کے بذہبی، ساجی اور سیاسی حالات برترین تھے۔ ویسے یہاں لوگ وحدانیت کے بھی قائل تھے۔ کچھ لوگ عبادت کے لیے آبادی سے دور چلے جاتے تھے۔ عوام سے دابطہ نہ تھاان کی روحانیت ان کی ذات تک ہی محدود رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں دیوی دیوتاؤں اور چاند سورج کی برستش شروع ہوگئی نیز شخصیت پرتی آگئی۔ ان کو دیوی دیوتاؤں کے انداز میں پوجا جانے برستش شروع ہوگئی نیز شخصیت پرتی آگئی۔ ان کو دیوی دیوتاؤں کے انداز میں پوجا جانے برگا۔ نوبت یہاں تک پینی کہ جانور، درخت، سانپ، پچھواور گوبر کی پوجا ہونے گئی۔ اوہام پرتی عام تھی جب مذہبی حالات بگڑ ہو قاطاتی اور ساجی زندگی کا متاثر ہونالا زمی تھا۔ مذہبی اور روحانی اثر ات کا کم ہونا اخلاقی اور ساجی پستی لا نا ہے چنا نچے ساج ذات پات کے فرقوں میں بٹ گیا اور اور نی تھی جست کی دات والوں نے نیچی ذات میں بٹ گیا اور اور نی تھی دیا تھی۔ میں بٹ گیا اور اور نی کم ذات والوں کا سام بھی او پی والوں کو انتہائی کم ور اور ذکیل بھی اشروع کر دیا یہاں تک کہ کم ذات والوں کا سام بھی او پی والوں کو انتہائی کم ور اور ذکیل بھی اشروع کر دیا یہاں تک کہ کم ذات والوں کا سام بھی او پی والوں کو انتہائی کم ور اور ذکیل بھی ای بھی اور گی

ہندوستان کے سیاسی حالات بھی اہتر تھے۔ ہندوستان سینتکڑوں ریاستوں میں بنتا ہوا تھا اور سنتی نفاق، خانہ جنگی اور شنی کا دور تھا۔ حکمران عوام کا خون چوں رہے تھان کی فلاح و بہبودی کا کسی کو خیال نہیں تھالوگوں کا دور تھا۔ حکمران عوام کا خون چوں رہے تھان کی فلاح و بہبودی کا کسی کو خیال نہیں تھالوگوں کا عرصہ حیات تنگ تھا۔ ان پر طرح طرح کے مظالم اور زیاد تیاں ہور ہی تھیں۔ انسانیت سسک رہی تھی ۔ انسانیت ساوات و مناقلی کو کی ذریعہ منہ تھا۔ عور توں کو زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ عدل وانصاف، مساوات و اخوت ، انسانیت اور ہمدر دی مفقودتھی۔ ایسے حالات میں خواجہ بزرگ وار دہوئے۔

### حضرت خواجه بزرگ کی ہندوستان روانگی

دربار رسالت سے بٹارت ولایت ہند کے بعد آپ نے سفر کی تیاری کی اور ہندوستان روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بھرہ، کرمان اور ہرات میں بزرگوں نے ملاقات کا سلسلہ جاری رہا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوکر بغدادیس قیام فرمایا۔

آپ نے خواجہ قطب الدین گو ۵۸۵ھ میں خواجہ ابواللیت سمر قدری کی مسجد میں بیعت سے سمر فراز فر مایا۔اس مجلس میں حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی خضرت شیخ داؤو د کر مائی ، شیخ بر ہان الدین مجمد چشتی اور شیخ تاج الدین مجمد اصفہائی جیسے بر رگ موجود ہے۔ کمراہ مریدین اور خادم ہے۔ یہ چھوٹا سااہل اللہ کا قافلہ اسلامی متانت و وقار کے ساتھ فقیرانہ انداز میں اپنی منزطیں طے کہ چھوٹا سااہل اللہ کا قافلہ اسلامی متانت و وقار کے ساتھ فقیرانہ انداز میں اپنی منزطیں طے کہ مراہ من اللہ میں مانند ماہتا ہے۔ آپ کے جاں نثار ستاروں کے جھرمت کی طرح آپ کے اردگرد تھے۔ کندھے پر کمان پشت پر ترکش ڈالے اور ہاتھ میں کی طرح آپ کے اردگرد تھے۔ کندھے پر کمان پشت پر ترکش ڈالے اور ہاتھ میں عصائے لیے سرگرم سفر تھے جس مقام پر نماز کا وقت ہوتا تو حید پر سبتہ صب موقع وکل وضو یا شیم کر کے اذان دے کر باجماعت نماز اداکر تے۔

وحدانیت پر ایمان رکھنے والا تچھوٹا سا قافلہ کیکن مکمل اور جامع کوہ دشت وادی اور میان سے گزرتا ہواا بی منزل پردعوت تن کے لیے گامزن تھا۔ بیقافلہ دن میں آفاب کی تابانی میں سفر کرتا تو رات کو ماہتا ہ کی روشنی میں مصروف عبادت رہتا۔

قيام لا ہور

حضرت خواجہ معین الدین چشتی پنجاب میں مع اپنے ہمراہیوں کے داخل ہوئے اور دریائے راوی کو عبور کیا۔ لا ہور میں آپ نے حضرت شیخ حسین زنجائی (جوحضرت شیخ سعد الدین جمویہ کے پیرومرشد ہیں) سے ملاقات کی۔

آ ب نے حسب بیان مسالک السالکین دو ہفتہ اور حسب تحریر تذکرۃ الاولیاء دو ماہ حضرت مخدوم علی جوری الملقب بہ سنج بخش کے مزار پراعتکاف کیا جوشہر سے باہر واقع ہے۔ حضرت منج بخش جن کا وصال ۲۵۷ ھیا ۱۳۷ ھیں ہوا۔ اپنے زیانے کے واقع ہے۔ حضرت منج بخش جن کا وصال ۲۵۷ ھیا ۱۳۲ ھیں اور مخلوق کوفیض پہنچانے میں بلند پایہ عالم اور مخلوق کوفیض پہنچانے میں بلند پایہ عالم اور مخلوق کوفیض پہنچانے میں کرزاری چنانج حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھی مزار پرانوار سے فیض و برکات روحانی حاصل کیا اور روائی ہے قبل فی البدیہ شعر کہا:

# منظیر نور خدا علم مظیر نور خدا نور خدا ناقصال را رہنما ا

### خواجه بزرگ کورو کنے کی تذبیریں

آپ جب لا ہور سے قافلہ بیکروائیاں ویقیں کے ساتھ دبلی کے لیے روانہ ہوئے اور مقام سانا (پٹیالہ کا ایک گاؤں) میں تشریف لائے اور قیام کیا۔ یہاں پرتھوی راج کے مخبر متعین نے۔ان کوخواجہ بزرگ کے حلیہ اور وضع قطع ہے آگاہ کردیا تھا۔

اصل واقع بیہ ہے کہ راجہ پرتھوی راج کی مال کو بارہ سال تبل نجوم سے خواجہ بزرگ کے متعلق معلوم ہوگیا تھا اور اس پیش گوئی سے بیٹے کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ہے۔ پرتھوی راج کو گمان گزرا کہ شاید ہے چند جملہ کر ہاس کی مال نے کہانہیں بلکہ ایک مسلمان درویش آئے گا۔ اس سے نرمی وادب اور تواضع سے پیش آنا اگر بدسلوکی سے پیش آیا تو تباہ ہوجائے گا۔ یہن کر پرتھوی راج مغموم ومفکر ہوااور حضرت جواجہ بزرگ کورو کئے کے پورے انتظامات کے۔

جب پرتھوی راج کے جاسوسوں کوآپ کی آند کی خبر ہوئی اور حلیہ سے پہچان لیا تو دھو کہ وفریب سے آپ کو تیام کرنے کو کہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کو اس کی بشارت ہو چکی تھی چنانچہ ہمراہیوں کو بھی واقف کرا دیا کہ ان کی نیت خراب ہے۔ آپ مع ہمراہیوں کو بھی واقف کرا دیا کہ ان کی نیت خراب ہے۔ آپ مع ہمراہیوں کے لیے روانہ ہوگئے۔ س

### خواجه اعظم کی د بلی میں آمد

آ ب مع ہمراہیوں کے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے نہایت اظمینان اور بے فکری سے اپنے مشن پر سرگرم سفر دہے۔ یہ نہایت صبر آ زماد ورتھا۔

اگر آ ب اور ہمراہیوں میں ایمان کی پختگی اور ٹابت قدمی نہ ہوتی تو اس ماحول اور فضا میں آ ب کا دین کی تبلیغ کے لیے نکلنا نصور میں نہ لا یا جا سکتا تھا یہ محمہ کرامت ہے۔

میں آ ب نے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے دہلی قیام فر ما یا اور نہایت نرمی ومحبت سے سچ آ ب نے اللہ کی راہ میں جلتے ہوئے دہلی قیام فر ما یا اور نہایت نرمی ومحبت سے سچ دین کی تبلیغ و ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ فر مان خداوندی آ ب کے دل ود ماغ میں جگہ کے

ہوئے تھا"لا اکراہ فی الدین" پرآپ کا ایمان تھا آپ کے پاس نہ تلوار تھی نہ ڈھال آپ اخلاق محمد کا مجسمہ تھے زبان میں بے حد تا نیراور روئے پرکشش جس نے غیر مسلموں کے دلوں کوموہ لیا اور گرویدہ بنالیا۔ان میں سے سعادت مندروحوں نے خوشی اور خلوص سے اسلام قبول کیا۔ بچھ محمد قیام کے بعدا پنی مزل یعنی اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔

### خواجهاعظم كااجمير كاسفر

آپ مع ہمراہیوں کے نہایت استقلال سے داستہ کی منزلیں مطے کر کے اہمیر پنچ تاداگڑ ہو کا قلعہ نظر آیا۔ یہی منزل مقصود تھی آپ مع ہمراہیوں کے سایہ داردرخت کے بنچ قیام کرنا چاہتے سے دنیادہ دیرنہ ہوئی تھی کہ ملازموں نے سخت لہجہ میں کہا کہ یہاں داجہ کے اونٹ بیٹے ہیں آپ اٹھ جائے نے خواجہ بزرگ نے فرمایا ہم تواٹھ جاتے ہیں آپ کا وہٹ بیٹے دہیں گے۔

آپ نے معمولی فاصلہ آنا ساگر کی چھوٹی پہاڑی پر قیام فرمایا۔ اونٹ اپنی جگہ بیٹھ کر اٹھا نے پر نشان ہو کراس واقعہ کی اطلاع راجہ تک پہنچائی راجہ کو اٹھا نے پر نسا سے سمعلوم ہوئی۔ راجہ کی ماں بچھ گئی اس نے سار بانوں کو معافی ما تگنے کی ہدایت کی سار بان خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بجز و انکساری سے اپنے کے سار بان خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بجز و انکساری سے اپنے گئا خانہ دو یہ کی معافی جا ہیں۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا اللہ کے تھم سے اونٹ اٹھ جا کیں گئے جب سار بان واپس آئے تو اونٹ کھڑے ہے۔

# سادهورام د بواورراج پال جوگی کااسلام قبول کرنا

آ ناسا گراور بلبلہ تالاب کے درمیان کی مندر تھے۔ایک عالیتان مندرراجہ کا تھا جس میں راجہ اور خاص اور در باری بوجا کرنے آیا کرتے تھے۔مندر کا نشطم سادھورام دیوتھا وہ ایٹ راجہ اور خاص اور در باری بوجا کرنے آیا کرتے تھے۔مندر کا نشطم سادھورام دیوتھا وہ ایٹ ند نہب کا عالم کامل اور تمام بجاریوں کا سردارتھا۔ راجہ بھی معتقدتھا۔ مسلمانوں کا وضو کر کے نماز پڑھناان کو تھوت تھات کی وجہ سے گوارہ نہ ہوا۔ راجہ مسلمانوں کا وضو کر کے نماز پڑھناان کو تھوت تھات کی وجہ سے گوارہ نہ ہوا۔ راجہ کے پاس شکانیت بڑیائی کہ یہاں پر فقیروں نے قیام کررکھا ہے کسی کے ہٹا ہے نہیں بٹنے۔

ادھرلوگول نے میڈبرحضرت خواجہ تک پہنچادی۔ آپ نے فرمایا۔

جَأْءَ الْحَقُّ وَ زَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١:١٨)

چنانچہ مفسدوں نے آپ برحملہ کرنا جاہا۔ آپ نے مٹنی میں مٹی اٹھا کراس برآیت الکرت دم کی اور دشمنوں پر بھینک دی جس پراس خاک کے ذرات پہنچے اس کا جسم سو کھ گیا۔ ساد شورام تبھے گیا کہ بید درویش کوئی بڑاصاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔

سادھورام جو زبردست ساحر بھی تھا جادوگروں کی جماعت کے ساتھ آپ کے بزد یک پہنچا تو جاہ وجلال دردیش دکھے کرلرز گیا۔ پاؤں کی رفآراورز بان کی گفتار جاتی رہی اور آپ کے قدموں میں گر پڑاعا جزی سے معافی مانگی اور سچے دل ہے آپ کے دست پر اسلام قبول کیا شادی دیوگانام سعدی تجویز کیا۔

رابجہ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو متفکر ہوا۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ اس درویش سے نہ الجھے۔خواجہ بزرگ کے مقابلہ میں دوسر کے گروہ کا سردارا ہے پال جوگی جوساحری میں کامل اور جفر میں ماہر تھا۔خواجہ بزرگ کی کرامات کوشعبدہ بازی اور جادوگری ہے اور علم نجوم رمل اور جفر میں ماہر تھا۔خواجہ بزرگ کی کرامات کوشعبدہ بازی اور جادوگری ہے تجبیر کیا۔اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ میں اس فقیر کو یہاں سے نکال دولی گا۔

اہے پال نے وضو کے لیے پانی نہیں لینے دیا۔ آپ کی کرامت سے پورے تالاب کا پانی ایک بیال ہے دیا۔ آپ کی کرامت سے پورے تالاب کا پانی ایک بیالہ میں آگیا۔ اسے پال جو گی کا کوئی حربہ کا میاب نہ ہوا۔ عاجز ہوکر آپ کے قدموں میں آگیا اور اسلام قبول کیا آپ نے عبداللہ نام تجویز کیا۔ عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔

### جائے قیام میں تبریلی

عالات کے پیش نظر شادی دیواورا ہے پال نے مسلمان ہونے کے بعد آ ب سے گزارش کی کہ شہر میں قیام فر ما کی جہال مخلوق آ پ کی خدمت میں حاضر ہو کرفیض یاب ہو۔ آ پ نے یہ درخواست قبول فر مائی چنانچہ وہ مقام ببند کیا گیا جہاں آ پ کا مزار ہے۔ بہلے یہاں شادی دیور ہتا تھا۔

## برنتنون راج كاسخت روبيه

مسالاتا صدر

رج پرتھون رن نے قاصد ہے ہو بھیج کہ تاہ رے مذبی قاف نے کہ ان کا استان کا بھیجا کہ بھیل کر بھیل کے بھیل کر بھیل کہ بھیل کے بھیل کہ بھیل

دوسراتي صير

اليك و معنا عيش و مرب من مردارون كي محسوس بوق ايك من حب في قلعا ك المعنا من و الماور معقيدت مندول المرتب ا

1 - 1 - 1

# برتفوى راج كودعوت اسلام

سادھورام اوراہ جیال جوگی حلقہ بگوش میں داخل ہو چکے تھے۔ مبلخ اعظم ہندنے شہر میں قیام فرمانے کے بعدراجہ پرتھوی راج کو تیول اسلام کی دعوت دی مگراس پرکوئی اثر نہ ہوا لوگوں نے اس کے سخت برتاؤ کی شکایت کی ، آپ کو افسوس ہوا آپ نے مراقبہ کر کے آپ کو افسوس ہوا آپ نے مراقبہ کر کے آپ کھولیس اور فر مایا۔ اگریہ بازنہ آیا تو زندہ گرفتار ہوجائے گا۔ ع

### خواجه بزرگ کی در بارایز دی میں التجا

راجہ پرتھوی راج کے سخت روبہ میں کوئی فرق نہ آیا آپ کو افسوس ہوا اور دربار خداوندی میں ملتمس ہوئے۔

ا۔ ین دونوں جہال کے مالک انسان اور جنات کی پرورش کرنے والے یہ تیرانافر مان بندہ رائے پتھو را جوغرور و تکبر کے گھوڑ ہے پر سوار ہے۔ اعتدال ختم کر کے عدل وانصاف کو ہاتھ سے جھوڑ کر کو گول کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ ہو گیا ہے بچھ کو اور تیرے دین کو حقیر سمجھتا ہے اور تیرے بندوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا تا ہے بس اے خداوند تعالیٰ رائے پتھو راور اس کے نشکر جواصحاب فیل سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ہدایت دے یا سزادے۔

اس دعا کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا اور بعد نماز عشاء کچھ دیر مراقبہ کیا بعد ازاں ساتھیوں سے ہم کلام ہوئے۔ایک مرید نے آپ کے چبرہ پرمسرت آمیز تا ثرات محسوں کے اور عرض کیا۔

حضور مراقبہ میں راجہ کی نافر مانی میں کچھ خوشخبری معلوم ہوئی آپ نے فر مایا اگریدراہ راست برنہ آیا تو اس کی حکومت ڈکل جائے گی۔

### شهاب الدين كوخواب ميس فتح كامر ده

شہاب الدین غوری کوتر ائن کی شکست کا نے کی طرح کھٹک رہی تھی اور ول میں آتش انتقام سلگ رہی تھی، رات دن اپنی شکست کا بدلہ لینے کی تدابیر میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نہایت غور وفکر اور خیالات میں مستغرق تھا اس کوغنو دگی آگئے۔ ایک بزرگ روبرو کھڑے۔ موکر فرمار ہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہندوستان کی حکومت بچھ کو بخش دی۔ مطال شہاب الدین کی آئے کھلی تو بچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو بشارت غیبی سمجھا۔ سلطان شہاب الدین کی آئے کھلی تو بچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اس کو بشارت غیبی سمجھا۔

### فيصله كن جنك

سلطان شہاب الدین نے ترائن کی جنگ ۱۹۱۱ھ میں زخم کھائے اور شکست کا مند دیکھا غزنین واپس آ کراس کے سینے میں آتش انقام کھڑک رہی تھی اس نے اندرونی طور پر پوری تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ شالی ہندوستان میں چار کوشیں تیس ۔ دبلی ، اجمیر ، قنون آور گجرات اجمیر کے داجہ پر تھوی راج کا اثر زیادہ تھا۔ راجہ جے چند جوقنون کا راجہ تھا۔ پر تھوی رائ سے مخالفت چل رہی تھی جو دشنی کی حد تک پہنچ چی تحق ایک دوسرے کے اقتد ارکوختم کرنے کا کوشاں تھا۔ راجہ جے چند اپنی تجھی تو ہیں کا بدلہ لینا جا بتا تھا۔ اس نے موقعہ مناسب جانا اور شہاب الدین کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور جملہ کرنے پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا لیقین ولایا۔ خواجہ کی شہاب الدین کو فتح کی بشارت مل اور جملہ کرنے پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا لیقین ولایا۔ خواجہ کی شہاب الدین کو فتح کی بشارت مل چک بتی اس طرت اس کی ہمت بندھ گئی اور فتح و کا مرانی کا پورا ابھیں ہوگیا۔

شہاب الدین نے کوئی کا نقارہ بجوایا، امرا، سر داراور دوسر ہے اوگ جیرت میں تھے کہ سلطان اتنی جامدی پیمرآ مادہ جنگ : وگیا ایک ہی ہفتہ میں کشکر ہے کر پیٹاور پہنچا۔ مصاحبوں میں سے ایک مرد چیر نے دریافت کیا کہم کا سامان تو بہت ہے گر ارادہ کہاں کا ہے۔ سے میں نی سامان شماری الدین میں دی ہے۔ میں نی کے ایک میں الدین شماری الدین میں میں دی ہے۔ میں نی کے ایک میں الدین شماری الدین میں میں دی ہے۔ میں نی کے ایک میں الدین شماری الدین میں میں دی ہے۔ میں الدین میں میں دی ہے۔ میں میں دی ہے۔

سلطان شہاب الدین نے ایک سرد آہ کھری اور کہا اے بیر مرد جب سے میں نے شکست کھائی ہے جرام سرامیں بستر برگئیں سویا۔ بلخ غوراورخرا سال کے امرا ، کی صورت نہیں دیکھی، پیرمرد نے دعا خیر مانگی اور کہا کہ مسلحت وفت یبی ہے کہ جن سر داروں کومعزول کیا ہے ان کو بلا کر انعام واکرام ہے نوازیں اور جرم کی معافی کا اعلان فرمائیں تا کہان کے حوصلے بلند ہوں اور بدنما داغ جوشکست کا لگاہے دھو تکیس اس طرح تجربہ کارسر داروں کالشکر میں اضافہ ہوگا سلطان نے بیمشورہ ببند کیا اور عمل کیا۔

ملتان کے ایک دربار میں سر داروں نے اپنی وفاداری کاعہد کیااور مدد کا یقین دلایا۔سلطان ملتان سے لا ہور روانہ ہوا تو ام الملک رکن الدین حمز ہ جونہا بیت ہوشیار اور عقلمند تھا تقریر وتحریر میں یکتا تھا ،ایکی بنا کراپنے پیغام کے ساتھ اجمیر روانہ کیا۔ پرتھوی راج کو میختصر پیغام تھا۔

'''اطاعت قبول کروورندلڑائی کے تیار ہوجاؤ''

راجه پرتھوی راج کوید پیغام ملاتواس نے قطعی توجہ نددی وہ بیکرغرورو تکبر تھا اس کواپی بناہ طاقت پرنازتھا، شہاب الدین کی بساط اس کو پچھلی جنگ میں معلوم ہو پھی تھی۔ راجہ پرتھوی راج نے اس گھمنڈ میں شہاب الدین کومندرجہ ذیل جواب دیا۔

ہماری بے شارفوج اوراس کا جوش وولولہ تمہیں معلوم ہوگا اور ہرروز ہندوستان کے کونہ کونہ کے جو جیس چلی آ رہی ہیں اگر تہہیں خود پر رحم نہیں آ تا تواپی بدنصیب فوج پرترس کھا وَ اوراپی آ نے سے شرمندہ ہوکرواپس چلے جا وَ ورنداس کے لیے تیار ہوجا و کہ تین ہزار سے زیادہ صف توڑنے والے ہاتھی اور بے گنتی پیادے اور تیرانداز کل سے تمہاری فوج پر بیلغار کریں گے اور تمہیں لڑائی کے میدان میں فیل مات ہوگی (ہاتھیوں سے تمہار الشکرروندویا جائے گا۔)

راجہ پرتھوی راج کواپی فتح وکا مرانی کا تکمل یقین تھا، ڈیڑھ سوراجہ مہار اجداوران کی فوجیس راجہ پرتھوی راج کواپی فتح وکا مرانی کا تعمل یقین تھا، ڈیڑھ سوراجہ مہار اجداوران کی فوجیس اس کے ساتھ تھیں ہے کھی دن بعدا پ عظیم شکر کے ساتھ تھا نیس کے میدان میں آ گیا۔

دوسری جانب سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ایک لا کھ ہیں ہزار فوج تھی ورنوں فوج تھیں آ

### راجه برتھوی راج کی فوج اوراس کی ترتیب

راجہ پرتھوی راج جس کوا بی طافت پر نازنتا اور فئے پر پورایقین تھا اس نے فوج کی رحیب پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کے پاس تین ہزار جنگی ہاتھی، تین لا کھسوار، بے شار ہیدل اور سولہ بزار سامان اور رسد کی گاڑیاں تھیں۔ سب سے آگے ایک لاکھ تیرانداز دوسری صف میں ڈیڑھ لاکھ سواران کے تیجھے ڈیڑھ سوراجاؤں کی فوجیں تھیں۔ ان کی پشت پر پرتھوی راج خود مع پچاس بزار بہادر فوج اور سواروں کے تیار کھڑے تھے اور اپ تیجھے ہاتھیوں کی قطاراس انداز سے کھڑی کہ سلطان فوج میں ابتری پاتے ہی آئیس ہاتھیوں کے ریلے سے کچل دیا جائے۔

### سلطان شہاب الدین اور اس کی فوج کی ترتیب

حسب '' تاریخ فرشتہ' سلطان کی فوج ایک لا کھ سات ہزارتھی جوراجہ پرتھوی راج کے مقابلہ میں بہت کم تھی ۔ سلطان کے پاس ایک ہاتھی بھی نہ تھا جب کہ راجہ کے پاس تین ہزار جنگی ہاتھی سے کام لیا اور لشکر کواس طرح ترتیب دیا۔ پہلی صف میں ایک کمان کی شکل میں ہیں ہزار سوار اور تمیں ہزار پیدل کور کھا۔ ان کے دیا۔ پہلی صف میں ایک کمان کی شکل میں ہیں ہزار سوار اور تمیں ہزار پیدل کور کھا۔ ان کے درمیان میں قطب الدین ایک تھا، دائیں طرف اس نے اپنے بھتے عبد اللہ کو تعینات کیا اور بائیں جانب اپنے لائے کے حود خال کو مقرر کیا۔ باقی ساٹھ ہزار سواروں کے پانچ دستے بنائے جن میں بارہ ہزار سوار ہر دستہ میں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان نے ایک جن میں بارہ ہزار سوار ہر دستہ میں تھے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان نے ایک پر جوش تقریر کی اور گشت لگایا۔

### آغاز جنگ اورراجپوتوں کاعہد

راجیوتوں کی طرف سے طبل جنگ ہجا تیروں کی بارش نٹروع ہوگئ سواروں نے پیش قدی کی دوسری جانب شہاب الدین کے لشکر نے بھی اپنے نیزوں کو حرکت دی۔ ذراسی دیر میں دونوں فوجیس تختم گھا ہو گئیں۔ گردنیں اور بازو کٹ کٹ کر میدانوں میں بکھر گئے۔ راجہ پرتھوی راج نے ساری فوج میدان جنگ میں جھونک دی تھی۔شہاب الدین نے فوج کا آیازہ دم کا ایک حصہ تحفوظ رکھ لیا تھا چنا نچاس (ریزرو) محفوظ فوج میں سے ہارہ ہزار فوج کا آیازہ دم دستہ جیجا جس سے شہاب الدین کے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ راجہ پرتھوی راج کا خیال تھا جنگ جارتھ ہو جائے گی۔ اس کوفکر لاحق ہوئی کہ دو گھنٹہ جنگ کا یہی نقش اور رہا تو راجپوتوں جنگ جارتھ ہوجائے گی۔ اس کوفکر لاحق ہوئی کہ دو گھنٹہ جنگ کا یہی نقش اور رہا تو راجپوتوں کے حوصلے بڑھ کے اس کو باخیال تھا کے دوسلے بہت ہوجائے گی۔ اس کوفکر لاحق ہوئی کہ دو گھنٹہ جنگ کا یہی نقش اور رہا تو راجپوتوں پرجوش تھر برکی اور کٹ مرٹ کی عہد کر کے میدان جنگ میں لیک پڑے۔

### شہاب الدین کی حکمت عملی اور فتح

شہاب الدین تر ہے کار جزل تھاوہ مشیری حیثیت سے کام دے دہا تھا۔ اس نے جگ کانوعیت کو مجھا۔ ذرائی فقلت شکست کاسب بن عتی ہے۔ وہ بڑا رکے دو دستے دائیں ہائیں میں اس کواپنے خواب کی بشارت بھی یاد آگئ چنانچہ چھ ہزار کے دو دستے دائیں ہائیں جہانب اس تاکید کے ساتھ روانہ کیے کہ جب تک اشارہ نہ ملے یلغار نہ کریں اورخود ہارہ ہزار سوار کا دستہ لے کر جوع بی گھوڑ وں اور یمنی نیز وں سے لیس تھا جوش سے را چیوتوں پر ٹوٹ سوار کا دستہ لے کر جوع بی گھوڑ وں اور یمنی نیز وں سے لیس تھا جوش سے را چیوتوں پر ٹوٹ پڑا۔ را چیوتوں کی فتح کی امید نہ رہی راجہ پر تھوی رائے بھی بہا در اور تج ہے کار تھا اس نے را چیوتوں کو لکاکارا۔ '' اے بہا در شہاب الدین جو تہمارے سامنے ہاں کو زندہ نہ جانے دو روانہ کے شے ان کو یلغار کا تھم دیا اور ہاتھیوں کے شکر کو شہاب الدین کی طرف بڑھوی رائے کو اپنا نشانہ بنایا۔ شہاب الدین کی وقت کو روند ڈالا اور را چیوتوں میں بھگرڑ کچ گئی۔ فوج کمان کی شکل میں آگے بڑھوں سے راجہ ور ان جی کو دوند ڈالا اور را چیوتوں میں بھگرڑ کچ گئی۔ کھانڈے والوں میں بھگرڑ کچ گئی۔ کو ایک کی ناز کے رائو اور بہت سے راج مارے گئے پر تھوی رائی جان بچا کر بھا گا مگر سرتی ندی کے باس گرفتار کر کے تل کر دیا گیا۔ ہے

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پرتھوی راخ کوگر فٹارکر کے غز نین بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ صہ بعدم گیا۔

### شہاب الدین کی فتح کے بعد اجمیر روائلی

خواجہ بزرگ کی دعا کی بدولت اس جنگ میں فتح ہوئی۔ اس عظیم فتح کے بعدشہاب الدین غوری نے مختار نامے لا ہوراور غزنیں بھیجے۔ سرتی مانسی سے گزر کر مدا فعت ختم کرتا ہوا براستہ کیکڑی نروانہ ہوا، پرتھوی راج کالڑکا کولا اور دیگر راجگان کے لڑکے جن کے باپ اس جنگ میں کام آ چکے تھے شہاب الدین غوری کے دربار میں فر مانبر داری اور اطاعت کی دستاویزات مع تحاکف شاہانہ حاضر ہوئے۔ شہاب الدین غوری نے فرا خدنی سے دستخط کر

کے مہر ثبت کرا دی اور اجمیر کی حکومت بخش دی۔ اس خوشی میں راجپوتوں نے کیکڑی کے تالاب کے کنارے جشن مسرت منایا اور جراعاں کیا۔ کے

شہاب الدین غوری نے مکمل فتح یابی کے بعدا پے کشکر کے ساتھ باری تعالی پرشکر ہجا لانے کے لیے کئی روز عبادت میں گزارے اوراجمیر کی جانب شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ دائیں بائیں وزیر اورام راء تھے۔ پرتھوی راج کا لڑکا اور دیگر راجگان کے لڑ کے بھی ساتھ تھے اور پیچھے شہاب الدین کالشکر خاص تھا۔ <sup>۵</sup>

### شهاب الدين دربارخواجه ميس

جس وقت شہاب الدین اجمیر میں داخل ہواتو سورج ڈھلنے لگاتھا۔ آگے بڑھتا ہواوہ اس استعام پر آگیا جہال درگاہ شریف ہے۔ اس نے اذان کی آ وازئ تو تبجب ہواوہ اس دعوت حق کی تقدیق کرنا چاہتا تھا۔ پرتھوی راج کے لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کھفر مانا چاہتے ہیں۔ شہاب الدین نے کہا کہ اس مقام پراذان دینے والاکون ہے۔ لڑکے نے عرض کیا راس کیا حضور کچے ہی عرصہ ہوا یہال کچے مسلمان درویش قیام کیے ہوئے ہیں اور دن میں کئی باراس آ واز سے پچھ کہتے ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ شہاب الدین غوری کے دل میں جوش بیدا ہوااور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیار کی صف اول میں لوگ کھڑے ہو جوش بیدا ہوااور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیار کی صف اول میں لوگ کھڑے ہو جوش بیدا ہوااور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیار کی صف اول میں لوگ کھڑے ہو جوش بیدا ہوااور جماعت میں شریک ہونے کی جلدی تیار کی حف اول میں لوگ کھڑے میازختم جوش کے بعدا مام نے اپنا منہ مقتد ہوں کی جانب کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گھا ہے۔

شہاب الدین کی متلاثی نظروں نے جب امام پرنظر ڈالی تو اس کی جیرت ومسرت کی انتہا نہ رہی اس کی آئیس کی جیرت ومسرت کی انتہا نہ رہی اس کی آئیسوں میں نقت گھوم گیا کہ بیہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے دوبارہ حملہ کرنے اور فتح کی بشارت دی تھی۔

شہاب الدین غوری اٹھ کرامام کے قریب آیااو رآ تکھوں میں اشک مسرت لیے ادب سے کھڑا، وگیا۔ بیامام خواجہ بزرگ تھے۔آپ نے اپنے سینے سے لگایااور قبلی دعاؤں سے نوازا۔ شہاب الدین نے اپنے رخساراور آ تکھوں کو حضور کے سینے سے لگایا۔ بعدازاں خواجہ نے ابنے رخساراور آ تکھوں کو حضور کے سینے سے لگایا۔ بعدازاں خواجہ نے بیٹنے کا اشارہ کیا۔

خواجہ نے شہاب الدین کوحضرت ناطع شاہ <sup>9</sup> سے ملنے کوفر مایا۔ شہاب الدین کے ساتھ قنوح کاراجہ ہے چندتھا۔

### حضرت سيد حسين مشهدي كاتفرر

قطب الدین ایبک نے نظام سلطنت آپنے ہاتھ میں لیا اور اجمیر میں حضرت سید حسین مشہدی خنگ سوار کوریذ بیڈنٹ کی حیثیت سے مقرر کر دیا تھا۔ بینہایت متقی اور پر ہیز گار تھے۔ جہاد کی نیت سے شہاب الدین غوری کے ہمراہ آئے تھے۔ان کے اکثر اوقات حضرت خواجہ بہادگی نیت سے شہاب الدین غوری کے ہمراہ آئے تھے۔ان کے اکثر اوقات حضرت خواجہ برزگ کی حضوری میں گزرتے تبلیغ اسلام میں دلچیس لی۔آپسادات میں سے تھے۔

### تارا گره پرحضرت سيدسين مشهدي كي شهادت

حضرت سید سین مشہدی کاریذیڈنٹ (قلعددار) کی حیثیت سے مختفر جماعت کے ساتھ تارہ گڑھ پر قیام تھا۔ لشکر کے سیابی لگان وصول کرنے گئے تھے۔ شرارت پہندوں نے سازش کے تحت قطب الدین ایبک کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی چنانچہ راجپوت مازش کے تحت قطب الدین ایبک کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی چنانچہ راجپوت جا گیرداراور دوسرے ملے گروہ نے کمندوں کے ذریعہ داخل ہوکر اچا تک حملہ کر کے شب خون کیا۔ حضرت میران سید حسین مشہدی رات کے آخری وقت میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

حضرت خواجہ کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہوا کا جھونگا آیا آپ نے مراقبہ کیااور فر مایا''بوئے شہدا آورہ بودم'' بھے اس ہوا میں شہیدوں کے خون کی بوآرہی ہے۔ 'ل

آ ب مع مریدین کے تارا گڑھ تشریف لے گئے اور وہاں ان تہداء کودیکھا۔ حضرت سید سین مشہدی کو بلندی پر فن کیا اور دیگر شہداء کو نیجے کی طرف بچاس بچاس کی چار قطاروں میں فن کیا۔

حصرت خواجہ بزرگ کا دہلی کا سفر اور بابا فرید پرعنایت آپ پہلی باراجمیر سے دہلی تشریف لے گئے۔ بیٹس الدین التش کاعہدتھا۔ آپ نے قطب صاحب کی خانقاہ پر قیام فر مایا۔ قطب صاحب کو دہلی کی ولایت سپر دکر دی تھی۔

آ پ نے قطب صاحب کو یہ بھی منع فرمادیا تھا کہ سلطان کو بھی خبر نہ ہوورنہ خلقت کی ہجوم سے مہلت نہ ملے گی۔اس احتیاط کے باوجود سلطان اور لوگوں کو خبر ہوگئی اور آپ کی زیارت کے لیے جو تی درجو تی حاضر ہوئے۔

شخ بنم الدین صغریٰ آپ سے ملنے نہ آئے آپ ازراہ اخلاق خودتشریف لے گئے۔ شخ بخم الدین صحن میں پہلے تھیں کرار ہے تھے۔ آپ کا استقبال نہ کیا اور نہ بی توجہ دی۔ آپ نے فر مایا شخ الاسلامی کے نشہ میں قدیم تعلقات اخلاق و انسانیت چھوڑ بیٹے ۔ بنم الدین صغریٰ بہت شرمندہ ہوئے اور معافی چاہی۔ بعد از ال عرض کیا کہ آپ کا مرید (قطب صاحب) جب سے بہال آیا ہے تمام مخلوق اس کی گرویدہ ہے اور میں برائے نام شخ الاسلام ہوں۔ حضرت خواجہ مسکرا کرفر مایا میں اس کو اجمیر لے جاؤں گا طمینان رکھے۔ شخ بنم الدین صغریٰ نے دعوت کا اصرار کیا لیکن آپ نے انکار کردیا جب خواجہ بزرگ قطب صاحب کو اجمیر لانے گئے تو اہل دی عمل دیکھا تو الل دی عبین و تاب ہوگئے اور آپ سے منت و ساجت کرنے گئے آپ نے جب بیال دیکھا تو قطب صاحب کو و ہیں چھوڑ دیا۔ الله قطب صاحب کو و ہیں چھوڑ دیا۔ الله

آپ کے دہلی کے قیام میں قطب صاحب سے لے کر دیگر حضرات تک سب نے حسب استعداد فیض وعرفان حاصل کیا۔ بعدازاں حضرت خواجہ نے دریافت فر مایا کوئی اور تو باتی نہیں رہا۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا مسعود (حضرت فرید گنج شکر ") چلہ میں بیشا ہے۔ حضرت خواجہ برزرگ اٹھے اور حضرت قطب صاحب کو بھی ساتھ لیا۔ حجرہ کا دروازہ کھولا۔ بابا فرید کمزوری کے باعث ادب و تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے اور چشم پرنم سے سر کو جھکا لیا۔ حضرت خواجہ نے د کھے کرفر مایا اے قطب کب تک اس غریب کو مجاہدہ میں گھلاتے کو جھکا لیا۔ حضرت خواجہ نے د کھے کرفر مایا اے قطب کب تک اس غریب کو مجاہدہ میں گھلاتے رہوگ آ و اس کو بچھ بخش دیں۔

بابا فريدالدين يرانعام واكرام

میہ کہ کر حضرت خواجہ بزرگ نے بابا فریڈ کا دایاں ہاتھ بکڑااور حضرت قطب صاحب نے بایاں ہاز و بکڑ کر کھڑا کیا۔ 6 \_\_\_\_\_ موارخ خواجه معين الدين چشتى اجميرى

غریب نواز آسمان کی جانب منہ کر کے پنجی ہوئے۔اے باری تعالیٰ بابا فرید کو قبول فر مااورا کمل درویشوں کے مرتبہ پر پہنچا۔

چنانچة ب كى دعا قبول بموئى آپ كواسم اعظم عطاكيا گيا- تجابات درميانى الله گئے۔
حضرت خواجه نے خلعت اور حضرت قطب صاحب نے دستار خلافت عطافر مائى۔ اس مجلس
میں شیخ حمید اللہ بن نا گوری، نور اللہ بن غزنوی، مولانا علی كرمائی، مولانا مشس اللہ بن ترك"،
شیخ نظام اللہ بن ابوالمؤید اور دیگر مشائخ عاضر تھے۔ كسى شاعر نے برجت دیشعر پڑھا:
سیخشش كونین مجرفة فرید بادشاہی یافتہ از باد شاہان جہاں
سیخشش كونین مجرفة فرید بادشاہی یافتہ از باد شاہان جہاں

### حضرت خواجه كانكاح اول ٥٨٩ه

### حضرت خواجه كاسفر دبلي دوسري بار

ایک کسان نہایت پریشانی کے عالم میں آپ کے پاک حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضور میری فصل بالکل تیار ہو چکی ہے اور حاکم وقت نے ضبط کرلی ہے تاوقتنیکہ فرمان شاہی نہیش

کیاجائے میراگزاراای پرہے۔اسلیے میں آپ میری اعانت فرما ئیں۔
اگر چاہتے تو رقعہ لکھ کر فرمان استمراری منگوالیتے گرکسان کی دلجوئی کی خاطر آپ نے
اس کے ہمراہ دائی کا سفر کیاجب آپ اس کے ساتھ دائی تشریف لے جارہ سے آپ سفارش کے لیے
صاحبراد نواجہ فخر الدین بھی جوموضع مانڈل میں کاشت کررہ سے آپی سفارش کے لیے
عرض کیا کہ واگذاشت کے لیے تھم استمراری صادر کرالیس تاکد آئندہ پر بیائی نہو۔
آپ نے یہ سفرا چا تک اختیار فرمایا تھا حضرت قطب الدین کو بھی خبر نہیں تھی کسی نے
اطلاع کر دی تھی۔حضرت قطب الدین فور آباد شاہ کے پاس گئے اور بادشاہ بھی مع عملہ حکام
آپ کے استقبال کو پہنچا۔حضرت قطب الدین نے عرض کیا آپ کے اچا تک رونی افروز
آپ کے استقبال کو پہنچا۔حضرت قطب الدین نے عرض کیا آپ کے اچا تک رونی افروز
مونے پر مسرت لیکن سفر کی ذخمت کا احساس ہے۔ رقعہ سے یہ سب کام ہو جاتا آپ نے
فرمایا کسان کے لیے خدا تعالی کا یہی تھم تھا۔

### حضرت خواجه كاعقد ثاني

ملک خطاب حاکم قلعہ بٹیلی نے جہاد میں ایک راجہ کی لڑکی کو گرفتار کیا اور خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لڑکی نے آپ کو دیکھ کر بخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ نے لڑکی کا نام امت اللہ تجویز فر مایا اور ملک خطاب کی درخواست پرسنت کے پیش نظر عقد کر لیا۔ حضرت امت اللہ کے طن سے بی بی جا فظہ جمال تولد ہوئیں۔

حصرت خواجه قطب الدين كاكن كوخلافت وسجاد كى عطاكر كرخصت كرنا

حسنرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے دلیل العارفین کی بار ہویں مجلس میں تحریفر مایا ہے۔ اجمیر جمعہ کا دن قعااس مجلس کو آخری مجلس کہنا جا ہیے۔ درویش ومریدین عاضر خدمت تنے۔ ملک الموت کاذکر ہوا۔ ارشاد ہوا کہ دنیا بغیر ملک الموت کے برکار اور بے قیمت ہے۔ عدیث میں آیا ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسريوصل الحييب الى الحييب.

لیعنی موت ایک مل ہے جود دست کود دست تک بہنچا تا ہے۔

فر مایا اللہ والوں کی ہتی مائند آفاب ہے جوابے نور سے دنیا کوروش رکھتے ہیں۔
ان کی ہتی ہے کا تنات کا ذرہ ذرہ تاباں ہے۔ یہ بیان فرما کرخواجہ بزرگ کی آتھوں میں
آنسوآ گئے۔ کیا تہمیں معلوم ہے کہ یہاں کس لیے لایا گیا ہے، یہاں میر امدفن ہے گا۔ چند
روز بعد یہ سفر در پیش ہے۔ یک علی بخری جوابی وقت حاضر خدمت بی حکم دیا: فرمان لکھ کر
مارے قطب اللہ ین بختیار کا کی کو دے دو۔ ہم نے ان کوخلافت جانشنی عطا کی اور داملی جا
کر قیام کریں جب خلافت نامہ پورا ہوا تو دست سے عطا فرمایا گیا۔ میں نے اوب و تعظیم
کی۔ ارشا د ہوا میرے پاس آؤ میں اور قریب ہوگیا۔ اپنی کلاہ اور مخامہ میرے سر پر رکھا۔
حضرت عثانی ہاروئی کا عصا میرے ہاتھ میں دیا اور خرقہ پہنایا۔ قر آن شریف اور مصلی مرحت کر کے فرمانیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علی مقدی امانت ہے جو خواجگان چشت کے
مرحمت کر کے فرمانیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علی مقدی امانت ہے جو خواجگان چشت کے
سلسلہ ہے ہم تک پینچی ہے۔ یہ امانت تمہارے ہیر دکرتا ہوں جس طرح ہم نے یہ ذمہ داری
بوری کی ہے تم بھی اس کاحق بجالاؤ گے تا کہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
سامنے بچھے شرمندگی نہ ہو یہ عالم و گھا کا کہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
سامنے بھے شرمندگی نہ ہو یہ عالم و گھا کا کہ کل قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
سامنے بھے شرمندگی نہ ہو یہ عالم و گھا کہ کا قیامت کے دن حضرات پیران چشت کے
سامنے بھے شرمندگی نہ ہو یہ عالم و گھا کہ الی گا ورکعت نماز شکرانہ ادا کی۔

حضرت خواجہ نے فرمایا جاؤ خدا میں دکیا اور منزل گاہ عزت پر فائز کیا۔ میں دل میں سوج رہا تھا کہ قدم ہوی کے بعد اجازت لول آپ پر روش ہوگیا آپ نے قریب بلایا میں نے قدم ہوی کی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا: یارر نجید نہ ہومر دانہ ہمت سے رہو میں رخصت ہوا اور دہلی سکونت اختیار کی۔

### حضرت خواجه كاوصال

۲ رجب ۱۳۳ ه مسلم عدنمازعشاء آپ جمره میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کرلیا۔ فدام کواندر آنے ہے منع فرمایا۔ ساری رات خدام مجرہ اور حاضرین کے کانوں میں وجد کی آ واز سنائی دیتی رہی کیکن آخر شب میں ہے آ واز بند ہوگئی۔

صبح کی نماز کا وقت ہوا حسب معمول دروازہ نہ کھلاتو خدائم نے وشکیں دیں کوئی جواب نہ یا کر مجبور آ دروازہ تو ڑا گیالوگوں نے دیکھا کہ آپ واصل بحق ہو گئے ہیں۔ انا لله وانا اليه راجعون عاضرين في آب كى بينانى بر "هذا حبيب الله مات فى حب الله" كى عبارت قلم غيب كى مينانى بر الله كا حبيب الله مات فى حب الله" كى عبارت قلم غيب سے كھى ديكھى ۔ (بيالله كا حبيب ہے اور الله كى محبت ميں انقال كيا) \_ الله

نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبز ادے خواجہ فخر الدینؓ نے پڑھائی اورای حجرہ میں ون کیا گیا۔

اکثر اولیاء نے ای شب حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ دیم کوخواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں۔
رہے ہیں کہ معین اللہ کا دوست ہے ہم اس کے لیے آئے ہیں۔
حضرت قطب الدین کے پاس چالیس روز بعد ایک شخص نے بیان کیا کہ آپ کے آئے ہیں روز بعد حضرت خواجہ بزرگ کا وصال ہو گیا۔ (دلیل العارفین)
مادیوں نے آپ کی تدفین کے بعد آپ کے مزار سے مردرازتگ خوشبوآنے کو کھا ہے۔ ﷺ
آئے ہمی آپ کے مزار سے طرح طرح کے پھولوں مختلف قتم کے عطروں کی ملی جلی خوشبوروح و د ماغ کوفر حت و سکین دیتی ہے اور پا کیزگی جانب رجوع کر اتی ہے۔ آپ کے مزار کے قریب وجوار میں رہنے والے جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامیہ بابرکت ہے۔ تو سب ہی فیضا بیس۔ (مولف)

# حضرت خواجه كي سيرت

آپ نے رسول مقبول سلی اللہ علیہ وہلم کی حیات مقدسہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنی زندگی کوائی سانے میں ڈھالا۔ سنت کی تخی سے پابندی کی اور خود کوفنا فی الرسول کے درجہ پر پہنچایا۔ آپ کی سادہ زندگی تھی ، آپ کی عمر کا زیادہ وقت عبادت وریاضت اور مجاہدہ میں گزرا۔ آپ کے تقویٰ اور پاکیزگی کا میالم تھا کہ عشاء کی نماز سے صبح کی نماز تک باوضو کرزرا۔ آپ کے تقویٰ اور پاکیزگی کا میالم تھا کہ عشاء کی نماز سے ساخراق کے عالم میں رہتے۔ آپ استغراق کے عالم میں آپھیں بندر کھتے تتے۔ ابھن وہ کلام پاک ختم کرتے تھے۔ آپ استغراق کے عالم میں آپھیں بندر کھتے تتے۔ ابھن وہ عدار بنی باادب زورزور سے الصلوٰ قالصلوٰ قافر مائے آپ کو البہ قطب اللہ ین بختیار کا کئی اور قاضی جیداللہ ین باادب زورزور سے الصلوٰ قالصلوٰ قافر مائے آپ کو اللہ ین بختیار کا کئی اور قاضی جیداللہ ین باادب زورزور سے الصلوٰ قالصلوٰ قافر مائے آپ کو

خبر نہ ہوتی تو مجبورا آپ کا شانہ ہلا کر آپ کے گوش میں الصلوٰۃ الصلوٰۃ فرماتے تو آپ آ تکھیں کھول کرفر ماتے۔ شرع محمدی علی صاحباالصلوٰ ۃ والسلام ہے جارہ ہیں۔

آپ پر جمالی اور جلالی دونوں طرح کی کیفیت رہتی تھی جب آپ پرجلالی کیفیت طاری ہوتی تو تجرہ بند کر لیا کرتے تھے جب آپ باہرتشریف لاتے تو حضرت قطب صاحب اور قاضی حمیدالدین سامنے نه آئے تھے۔ لاعشق الہی میں منتغرق رہے اور چہرہ برعمكيني اور اداى كے آثار نمايال موتے۔ آب اكثر فرماتے اے خداوند تعالى كہيں ورد (محبت) ہوتو اپنے بندہ معین الدین کوعطافر ما۔ایک روز حضرت قطب صاحب نے عرض کیا آپ میددعا کیون فرماتے ہیں ارشا دہوا جب کوئی مسلمان درد و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور میرمجت ایمان کی دلیل ہے۔ عل

حضرت خواجه عثمان ہاروئی کوآپ کی مریدی پر فخرتھا۔ آپ نے اعلی مراتب طے کر کیے تھے۔

### عادت وأخلاق

آپ حلیم الطبع اور منکسر المز اج تھے، طبیعت میں عفو کا مادہ تھا، بردباری تھی، محل و برداشت، رحم ادر بمدردی، ادب سب آب میں موجود تھے۔ گوآب اخلاق محری کا بہترین نموند عظے۔ بروں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت اسلام میں سبقت فرماتے ،غریب اور مختاح کی مدد، بيواول كى خبر كيرى، بھوكول كے كھانے كاخيال ركھتے تھے۔حضرت قطب صاحب فرماتے ہيں: ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہا مگر میں نے بھی کسی سائل یا فقیر کو آپ کے در ے محروم جاتے ہیں دیکھا۔

## آ ب کی معاشرت

ابتداء میں آپ کے پاس باغ اور بن چکی کھی۔ بعدازاں سفر وسیاحت میں تیر کمان اور چھماق آپ کے ساتھ رہتے تھے۔اکل حلال سے بسراوقات فرماتے تھے۔اکثر آپ روزه سے رہے تھے۔ آپ کی خوراک معمولی تھی ایک ٹلزاجو کی روٹی سے روزہ افطار فرماتے تقے اور سفر میں شکار کا بھنا گوشت تناول فر ماتے تھے۔ جس طرح آپ کی سادہ خوراک تھی اس طرح سادہ پوشاک تھی۔ بخیہ کی ہوئی دوتائی آپ کالباس تھا جب آپ کا کیڑا کہیں پھٹ جاتا جو کیڑا بھی مل جاتا آپ اس کا پیوندلگا لیتے تھے، آپ کے لباس میں پیوندنظر آتے تھے، آپ نے اس فقیری میں بادشاہت کی اور وصال کے بعد شہنشا ہوں نے جبیں سائی کی ہے۔

### ذوق سماع

مسلک چشتیہ میں ساع روار کھا گیاہے چنانچیئریب نواز کوبھی ساع کا ذوق تھا اور علماء وفت نے ان کی محفل ساع پراعتراض نہیں کیا۔

حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے محفل ساع میں شریک ہونے والے مندرجہ ذیل حضرات کے نام لکھے ہیں۔حضرت شیخ محمد کر مائی ،شیخ محمد اصفہائی ،شیخ شہاب الدین چشتی ، مولانا بہاء الدین بخاری ،مولانا محمد بغدادی ،شیخ احد الدین کر مائی ، شیخ احمد واحد ،خواجه سلیمان وشیخ جلال الدین تبریزی وغیرہ۔

یہ مجالس ساع مخصوص ہوتی تھی درویشوں کے علاوہ عام اجازت نہھی اصل میں حق ساع صاحب حال کے لیے ہے۔

صوفیاء کرام کا جوطریقہ ساع کا نقابدل کررہ گیا ہے۔ بہترین عارفانہ کلام کی جگہ آلات موسیقی نے لے لی، چنانچہ آج مجالس ساع کا موضوع اختلافی مسئلہ ہے۔ آلات موسیقی نے لے لی، چنانچہ آج مجالس ساع کا موضوع اختلافی مسئلہ ہے۔ پہلے حفل ساع میں دف کا استعال ہوتا تھا آج بھی نبیرہ کا غریب نواز میں بزرگوں کی عرس کی نقاریب میں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے اور دف کا استعال ہوتا ہے۔

قارئین کی معلومات کے لیے انکشاف کیا جاتا ہے کہ و لف نے چندروز قبل اپنے بررگ دوست جناب مرزا وحیدالدین بیک مؤلف ہولی بائیگرائی خواجہ معین الدین چشی بزرگ دوست جناب مرزا وحیدالدین بیک مؤلف ہولی بائیگرائی خواجہ معین الدین چشی کے پاس لندن میوزیم کے بیٹنگ Painting کی کاپی دیکھی ہے دی تصویر کسی غیر مسلم کی بنائی ہوئی ہے اور سوسال کے عرصہ کے قریب کسی گورز جزل کودی تھی اس نے چرچل کلائے خاندان کو دے دی اس طرح لندن میوزیم میں پہنچ گئی۔اس تصویر میں ایک درولیش کو حال کے عالم میں بنایا گیا ہے اور چوب دار سنجال رہا ہے۔ دوسرے درولیش کھڑے ہو گئے

ہیں۔قوال شعرد ہرار ہاہے ایک شخص دف بجار ہاہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس صدی میں بھی دف کارواج تھااس سلسلہ میں ساع کے موضوع میں لکھاہے۔(مولف)

#### سماع

یہاں ساع کے متعلق مخضراً لکھا جارہا ہے۔ تفصیلی بحث میری آئندہ شائع ہونے والی کتاب ''حقیقت ساع'' میں کی جائے گی۔ چونکہ یہ اختلافی مسکلہ ہے اس کی موافقت اور مخالفت میں بہت ی دلیلیں ہیں۔ یہاں صرف صوفیاء کرام کے ساع ہے متعلق اصول، آواب پرروشی ڈالی جارہی ہے نیز موجودہ طور وطریقے پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحح ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہر دوسرا باطن ۔ ایک اچھا، ایک برا۔ اب یہ اختیار کرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کس جانب توجہ کرتا ہے۔ انسان کے لیے ایک عقل اور حواس خمسہ ہیں ان میں سے ہرایک حاسہ سے دو چیزیں انسان کے لیے ایک عقل اور حواس خمسہ ہیں ان میں سے ہرایک حاسہ سے دو چیزیں فاہر ہوتی ہیں ایک بری۔

ا\_قوت باصره

آ نکھ ہررنگ برنگ بھول،خوبصورت چہرہ اور اچھا منظر دیکھنے سے لطف محسوں کرتی ہےاور براچہرہ،بدرنگ چیزیں دیکھنابرالگتا ہے۔

۲ \_ قوت شامه

ناك كوخوشبوكا سونكمناا حيما لكتابيا وربدكا برابه

٣ \_قوت ذا كفير

ذا نقه کی قوت زبان کودی گئی ہے۔ شیرینی ،روغنی بھٹی اور چیٹ پٹی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے اور تلخ بدمزہ ، کیلی بری معلوم ہوتی ہیں۔

#### <sup>مه</sup>ا\_قوت لامسه

چھونے سے سردگرم، زم نازک، چیز کا حساس ہوتا ہے، کھر درااو نچانیچا برالگتا ہے۔ ۵۔ قوت سمامعہ

کان کوبلبلول کے چیجے، مترنم اور سازوں کی آ واز اچھی لگتی ہے اور گدھے، کوے نیز کرخت آ واز بری لگتی ہے۔

## خوش الحاني يسي شعرسننا

عقل کوعلم اور معرفت سے لذت، جہالت اور بلادت سے نفرت ہوتی ہے۔ مترخم آوا

زکاسنما مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خوش آواز کا احسان ظاہر کیا ہے۔ ایک
حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قر آن مجید کواچھی آواز سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو
زیادہ سنتا ہے جس آواز میں حکمت اور معن شیح ہول ان کا سنما جا کڑ ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ
وہلم نے حضرت ابوموی اشعری اور حضرت حسان بن تابت سے اشعار سے ہیں۔
کتاب اللمح میں حضرت شخ ابونھر سرائ نے سائ کے مختلف معانی ، ساع وشعر وغیرہ
کا ذکر کیا ہے اور قدیم صوفیاء میں ساع کے شیدائی حضرت جنید بغدادی ، حضرت ابواکسن
کوری وحضرت حضری وغیرہ کے اقوال ہیں۔ ساع عامہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
گیت سننے کا حوالہ دیا ہے اور حضرت ابو بکر صد بی حضرت عائش محصرت بلال اور دیگر
سیابہ کرام م کے اشعار کو ترنم سے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن انس "،
عبداللہ بن جعفر"، حضرت عبداللہ بن عمر" اور حضرت امام شافئی نے شعر کو ترنم کے ساتھ
عبداللہ بن جعفر"، حضرت عبداللہ بن عمر" اور حضرت امام شافئی نے شعر کو ترنم کے ساتھ

### ساع کے بارے میں

حسرت علی جنوری سنخ بخش عبدالرحمن ملی کی کتاب "کتاب السماع" کا حوالہ دیتے میں جس میں انہوں نے جواز ساع کی تائید میں احادیث رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔

''مشائخ صوفیاء اباحت ساع کے متلاثی نہیں رہتے اس لیے کہ سی عمل کو اس کی اباحت کی بناء پر نہیں فوائد کی بناء پر اختیار کیا جانا چاہیے۔ تلاش اباحت میں صرف عوام رہتے ہیں سند جواز جو پایوں کے لیے کافی ہوسکتی ہے۔ انسان پر اس کے لیے تکالیف شرعیہ رکھی گئی ہیں۔اسے چاہیے کہ اعمال فوائد روحانی کی بناء پر اختیار کر ہے۔''

تی بھوری اپنا ذاتی واقعہ بیان فرماتے ہیں 'ایک زمانے میں مرومیں تھا۔ایک
روز دہاں کے مشہور ترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہا میں نے ' 'جواز ساع' 'پرایک
کتاب تھنیف کی ہے تو میں نے کہا کہ بیتو بڑا غضب ہوا کہ حضر سامام نے ایک ایسے
لہوکو حلال کر دیا ہے جو ہرفتی کی جڑ ہے۔انہوں نے کہا کہا گرتم نہیں ہجھتے تو خود کیوں
سفتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر مخصر ہے کوئی ایک حکم قطعی طور
پرنہیں لگایا جا سکتا۔اگر ساع سے دل میں تا خیر حلال پیدا ہوتی ہے تو ساع حلال ہے
اگر حرام پیدا ہوتی ہے تو حرام ہے اگر مباح پیدا ہوتی ہے تو مباح ہے۔ایلی شے جس
اگر حرام پیدا ہوتی ہے تو حرام ہے اگر مباح پیدا ہوتی ہے تو مباح ہے۔ایلی شے جس
کے ظاہر پر حکم فاس کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع ہے اس پر کوئی ایک قطعی
حکم لگا دینا محال ہے:

در کف جام شریعت در کف سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سندال ہا ختن بررگان دین نے شرع کی خلاف ورزی نہیں کی ہے وہ معرفت کا کلام سنتے ہتے اور دف کا استعمال ہوتا تھا۔

### آ دابساع

حفرت شخ بجویری نے سائے کے لیے ذیل شرا اُطاتح یر فرمائے ہیں۔
ا۔ خواہ مخواہ ارادہ کر کے سائ نہ سے ۔طبیعت کو جنب ازخو درغبت ہواس وقت سے۔
۲۔ کثر ت ہے سائے بھی نہ سے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ بھی بھی سنے کہ بیبت سائے دل پر قائم رہے۔
ہیبت سائے دل پر قائم رہے۔
س۔ محفل سائے میں ایک مرشد یا پیر طریقت موجو در ہے۔

- سے محفل میں عوام نہ شریک ہوں۔
- ۵۔ قوال یا کباز ہوں، فاس نہ ہوں۔
- ٢- قلب مروبات دنيادي سے خالي مو
- 4- طبیعت لیودلعب کی جانب آ ماده نه ہو۔
  - ٨- كى مكا تكلف نه كياجائے۔

ساع خاص كے سلسلے میں سفنے والوں كونين جھے میں تقسیم كيا ہے۔

- ا مقترین ومریدین -
- ٢\_ متوسلين وصديقين-
- ٣ . عارفين والل استقامت.

### سماع اوروجد

''احیاءالعلوم' میں حضرت امام غزائی فرماتے ہیں : صوفی حضرات علائے کرام ماع کو ارواح سے مناسبت ہونا بتاتے ہیں۔ دونوں فرقوں میں وجد کی ماہیت میں اقوال ہیں۔ حضرت ذوالنون بھری ماع کے سننے کوفرماتے ہیں کہ وہ حق کا وارد ہے اس لیے آتا ہے۔ دلوں کی تحریک کی جانب کرتا ہے اور جوکوئی اس کوخی سمجھے گاوہ محقق ہے اور جونفس کی باعث سنے وہ زندیق ہے۔ ان کے فرد کی وجد ساع میں ہی ہے کہ دلوں میں میل حق کی جانب ہو۔ حضرت عمرو بن عثانی کی فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف سے مکاشفہ کا نام ہے اور ابوسعید بن اعرائی فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف سے مکاشفہ کا نام ہے اور ابوسعید بن اعرائی فرماتے ہیں کہ وجد ہوتا کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنافہم کا موجود ہونا اور غیب کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنافہم کا موجود ہونا اور غیب کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنافہم کا موجود ہونا اور غیب کا دور ہونا اور کے سے مانوں ہوجانا۔

جود جدت موتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرط محبت، صدق ارادے اور شوق دیدارے پیدا عوتا ہے اور جود جدکہ خلق کی عرفت ہوتا ہے اور جود جد کہ خلق کی عرفت اور تکلوق کے عضے سے بھی جوش کرتا ہے اور جود جدکہ خلق کی محبت اور تکلوق کے عشق سے ہوا کرتا ہے وہ البعة قرآن مجید کے سننے میں جوش میں نہیں آتا اور قرآن میں مجید سے وجد ہونے پر خود قرآن کو اہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "الا بن کو الله تطهن القلوب" علمائیت اور بدن پر روؤں کا کھڑا ہو جانا خوف اور دل کی نرمی جو الله تطهن القلوب" علمائیت اور بدن پر روؤں کا کھڑا ہو جانا خوف اور دل کی نرمی جو

اس آیت مذکور میں ہے وجد ہی ہے اس لیے وجد وہی ہوتا ہے جو سننے کے سبب سے سننے کے بعدنفس میں پایا جاتا ہے۔

### ساع كاموجوده طريقه

ساع کے متعلق قدیم صوفیاء نے کس قدر احتیاط برتی ہے اور شریعت کی کس درجہ
پابندی کی ہے۔ مزامیر سے گریز کیا ہے۔ وہ معرفت کا کلام سنتے تھے اور دف کا استعال ہوتا
تھا۔ ان آلات کا استعال نہیں ہوتا تھا جس کوشرع نے منع کیا ہے۔ جیسے تار کے بعض آلات کہ لہولیکن اس دور میں مزامیر ، قتم تتم کے آلات موسیقی کا استعال عام ہو گیا ہے۔ ساع کے اصولوں کی پابندی نہیں رہی عورت ، مرد ، بچے سب ایک جگہ بیٹے کرعمو ما قوالیاں سنتے ہیں۔ کلام نہایت قابل اعتراض اور ہمارے مسلک کے منافی ہوتا ہے جس کے سننے سے دنیاو کی شہوت غالب ہوتی ہے۔ پڑھنے والے باوضونہیں ہوتے۔ اس لیے روحانی ماحول نظر نہیں شہوت غالب ہوتی ہے۔ پڑھنے والے باوضونہیں ہوتے۔ اس لیے روحانی ماحول نظر نہیں آتا۔ ساع کا تقدیم نہوجا تا ہے۔

مندرجہ بالا بگڑ ہے ہوئے حالات کے مد نظرتمام خانقا ہوں کے صوفیائے کرام کا ایمانی فریضہ ہے کہ سابقہ روایات کو از سرنو قائم کریں تا کہ ہماری ان روحانی خانقا ہوں پر کی قتم کی کوئی آنجے نہ آئے۔

## آ پ کی تصانیف

آپ مختلف خوبیوں کا مجموعہ تھے، جہاں آپ بلند پایہ بزرگ بتبحرعالم ایک عظیم مبلغ و
مصلح تھے دہاں علم نصوف دعر فان کا دریا دل میں موج زن تھا۔ اس کا اظہار آپ کے اشعار
اورار شادات میں جھلکتا ہے۔ آپ ہے جوتصانیف وابستہ کی جاتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں:
(۱) انیس الارواح (۲) کشف الاسرار (۳) کنج اسرار (۳) رسالہ تصوف منظوم
(۵) رسالہ آفاق وانفس (۲) حدیث المعارف (۷) رسالہ موجود ہید (۸) دیوان معین -

59

ماہ جمادی الثانی ہے اہل اجمیر عرس کی تیار یوں میں لگ جاتے ہیں۔

ایک مخصوص خاندان کا فروخوشنماریتی پرچم مبزرتگ کا جس سے کنارے سرح موتے ہیں اجميرلاتا ہے۔ ١٦٤ جمادي الثاني وبعدتمار تعسر بلندورواز ديرين کتان وشوکت سيدارگا واج ہے۔ رجب كاجا ندوكها في وسيخ برنولوجين وافي جاتى بين، شاديان بيحة بي جس سے اليك شان نمايال بوني ہے، اى دن سے عرب كى رونق نظر آئے لئى ہے، مياس سات كا انعقاد بحی ای شب ہے ہوجا تا ہے۔ محفل خاندیں فرش بچیا دیاجا تا ہے ہون دیاں روش ہونی ہیں، بخی اور جیاز فانوس کی جگمگاہت ہے سخش خانہ بتعد نور بن جو تا ہے۔ سات خانہ کے مغزلی اور درمیان میں نتر کی چو بول کا خوبتسورت شامیا شدانگیا جاتا ہے۔ ایک بڑا تا کیا مشامخین پیرزادگان اور گرید سچاد و شیں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اول صف میں دائیں اور بالنمين جانب صوفياء حننرات دوزانو بيتجته بين مشرق كادرمياني حصدمواووخانول اورتوالول کے لیے مقرر ہے جب وایوان (سجاد وشیں) مشعل اور فانوس کے ساتھ محفل خاند میں وافق ہوئے ہیں، صوفیاء اور مشاکلین اوپ وعظیم کے لیے گھڑے ہوجائے ہیں، جو بدار فرشی سلام كرت ين ، وايوان صاحب اين كري يربيتي بات بين ان ك بالكي و نب جو ندى کی او بان دانی چوکی بررنتی رہتی ہے، خدام عبا حبان کے ایک دو مخصوص حضرات او بات جلائے نی خدمت انبی م وسیتے جیں،مواووخواں وعائے سلامتی کرتے جیں، بحدا زار سخفل مارے کے آ فازجون ہے، قوالول کی فہرست داوان صاحب کی اجازت سے میدی می رہوجاتی سے اورای ترتبيب الصاقوالون كي جوي محفل مائ من آق رئتي الصاقوال ابن كالم جاري ركعة جي تا وتنتيسان ودايوان عداحب چو بدارون ك ذريدا شخة كالحكم ندويه محفل ما ما مس كريفيت ی رئی ہوئی ہے واو و سب حرے ہوجائے ہیں۔ جو بداری حب من کو کوسنجا ما ہے۔ آوال الى شعم كاورد چارى رئى سكتے بين اور سي دولياں كالتي رہے برسب ايل جگر جيئے جاتے ہيں۔ بهب الصف شب سے زود و گزر ہوتی ہے سے دولائے ماس مر رے سے تحدید ا ج ما الما تعمم الدانًا والله يضاء عامل عن من المستحد أن المعمد الديث المستحف عن الأجوار في راعق بسبار سي دولين كي دروا زين ست داخل دو كرشي مشرق كوندين ايزيو بوك تهريل كريت تارا ، جهال روش زرت تارا ، وتحد و فال وتوت تارا م فهر و بينا و تحول من مسل و بينا تاں۔ خدام نعام اللہ بن میں سے مخصوص اللغ است اس وقت بن شاہرو ہے جی اکرومت کے ہے۔ ایس ۔ خدام نعام اللہ بن میں سے مخصوص اللغ است اس وقت بن شاہرو ہے جی اکرومت کے ہے۔ اوٹاباتھ ہیں اٹھائے رکھتے ہیں اور قسل میں مدودیتے ہیں۔ سجادہ نشیں مزار شریف پرعرق گلاب یاشی کرتے ہیں، صندل اور پھول بچیاتے ہیں بعدازاں باہر آکرواپس اپنالباس تہدیل کر لیستے ہیں اور محفل سائ میں آجائے ہیں۔ اس وقت چائے نوشی کا دور چلا ہے ذیوان صاحب ''محفل سائ '' کے اخترا م سک رہتے ہیں۔ چیشب تک محفل سائ اور دیگر رسومات ای طرح جاری رہتی ہیں۔ خسل کے دوران مندرجہ اشخاص موجود ہوتے ہیں۔ باری وارسات خاندان کے افراد ایک ای روز کا باری داردیوان اور ایک ان کے ساتھ آیا برائی وارسات خاندان کے افراد ایک ای روز کا باری داردیوان اور ایک ان کے ساتھ آیا برائی وارسات خاندان کے افراد ایک ای روز کا باری داردیوان اور ایک ان کے ساتھ آیا برائی وارسات خاندان کے افراد ایک ای روز کا باری داردیوان اور ایک ان کے ساتھ آیا براٹھ خفی ،ایک بہتی ایک دو پولیس افر تھا نیدار مسلم۔

### آ داب محفل

محفل سائ میں عورتوں کواجازت نبیس ہے، اندرجوۃ لے جانامنع ہے، بر بہندسر داخل نبیس ہوسکتے ، دوزانو بینجنا ضروری ہے، بیزی سٹریٹ کے استعال کی تطعی اجازت نبیس۔

## محفل قل

ملک کے مختف صوبوں اور غیر منکوں سے بھی زائزین دربار خواجہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قریب پانچ لاکھ سے چولا کھ تک پروانہ عقیدت دور دراز کے سفر کی تکالیف بخوش بروانہ عقیدت دور دراز کے سفر کی تکالیف بخوش برداشت کر کے اس روحانی سطان البند کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور تلاوت کلام یاک اور منقبت سے اینا اخبار عقیدت کرتے ہیں۔

معفل خاند می ارجب کوئی آنجد ہے عدار آنی خوانی ہوتی ہے۔ بعدازال محفل می نافق ہے۔ بعدازال محفل سے کا انعقاد ہوت ہے ایک بندل می معتمر ل اور پان کے ہیڑے قریبے سے دیئے جاتے ہیں جو مجس کے اختیا می بخشیم ہوئے ہیں۔ مو وو خواں فاتحہ پڑھتے ہیں بعدازاں چوب وار چوہی بندر کرستے ہیں۔ بیدر مت محف ختم ہوئے کی ہے، میں تو بول کی میں متی ہوتی ہے ان ہو ہے کہ میں فرات اور ش ویائے بچے ہیں۔ معقر عجیب ہوتا ہے وکی خاموش ختم آتا ہے وکی روتا ہے، کی پررٹی و نسروگ کے آتا ہے وکی روتا ہے، کی بررٹی و نسروگ کے آتا ہے وکی روتا ہے، کی بررٹی و نسروگ کے آتا ہے وکی میں ہوتے ہیں، وستی راور خرقہ سب سے پہنے ہی وہ تھیں زیب تن فرات ہیں بحداز رحسب مراجب و نشرین میں وستی رحورکا عدد ہوئی ہے۔

عقیدت مندول کے جمع کے درمیان سے نگل کر ہجا دہ نتین دوضہ میں جاتے ہیں اور خشوع
اور خضوع سے سرنیاز جھکا ئے مشرق کی جانب جہال کلام پاک رکھاجا تا ہے اس کے بنچ مغرب
کی جانب پشت کر کے بیٹھ جانتے ہیں اس خاص خدمت سے فارغ ہوکر دوضہ شریف سے باہر آ
کر خانقاہ بہنے کر مند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تنازعات جو فقراء میں سال کے دوران ہوجاتے ہیں
فیصلہ کرتے ہیں جو انکار کرتا ہے اس کانام صف فقراء سے خارج کر دیاجا تا ہے۔
فیصلہ کرتے ہیں جو انکار کرتا ہے اس کانام صف فقراء سے خارج کر دیاجا تا ہے۔
فیصلہ کرتے ہیں جو انکار کرتا ہے اس کانام صف فقراء سے خارج کر دیاجا تا ہے۔
فیصلہ کرتے ہیں جو انکار کرتا ہے میں اور زائرین کو جو ان کے مہمان ہوتے ہیں۔
وستار بندی کرتے ہیں۔

عسل شريف

9 رجب کوشل کی رسم پوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سے کومزار کو کیوڑہ اور گلاب کے عرق سے خسل دیتے ہیں۔ بعدازاں ہیرونی حصہ پائی سے دھویا جاتا ہے۔ مرد، عورت، بجورت سے میں جھاڑ وہاتھ میں لیے ازراہ عقیدت فرش کو دھوتے ہیں اس طرح تمام درگاہ صاف ہوجاتی ہے۔

卷一卷一卷

# حضرت خواجه كى از واح واولا و

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ نے شادی نہیں کی اور عمر مجردانہ طریقہ سے بسر کی۔ بیط علط ہے اس کے متعلق کوئی تھوں دلائل کسی نے پیش نہیں کیے جبکہ آپ کے نکاح کرنے اور صاحب اولا دہونے کے کئ شوت ملتے ہیں اور متنز کتابوں اور تذکروں سے ظاہر ہے کہ آپ نے شادی کی اور آپ سے اولا دہوئی۔

حضرت خواجبہ کی حیات پرنظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اللہ کی فرمال برداری اور رسول مغبول کی انباع میں عمر بسر کی اور شریعت سے سرمو تجاوز نہیں کیا بلکہ ایک سنت کی شخصل کا آپ اہتمام فرماتے ہتھے چنا نچہ نکاح جیسی سنت سے آپ کیسے اعراض فرما سکتے سنھے۔ آپ کا نکاح بھی اشارہ غیبی سے حضرت وجیدالدین مشہدی کا حضرت جعفرصادت کو خواب میں دیکھنا اور حضور سرور عالم صلی اللہ نلید سلم کی خوشنودی کا اس میں شامل ہونا۔

دوسری بات سرور کا تئات سلی الله تلیه وسلم کی زیارت کے بعد ارشاد! اے معین الدین تو ہارے دین کامعین ہے تھے ہماری سنت ترک نہ کرنی چاہیے۔

چنانچہ آپ کے دونوں نکاح انتاع سنت اور خوشنودی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مل اس آئے۔

اس سلسلہ میں خزینہ الاصفیاء ہے ایک واقعہ قل کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت شیخ فرید جو حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوریؒ کے پوتے ہیں اپنے جدامجد سے نقل کرتے ہیں کہ خواجہ بزرگ نے ایک دن جھے سے فرمایا کہ اے حمید الدین میں اولا و ہوئے سے قبل جوان اور تندرست تھا اور بغیر سوال کے میرامقعد پورا ہوتا تھا اب جب کہ میں ضعیف ہوں اور صاحب اولا دبھی اب جب میں دعا کرتا ہوں اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ صوفی

حمیدالدین نے عرض کیا حضورا آپ واقت ہیں جب تک حضرت نیسی بطن مادی میں ہے تو بی بی مریم کوسردیوں کے میوے سردی میں بغیر مانگے اورا ظبار خواہش کی مریم کے میوے سردی میں بغیر مانگے اورا ظبار خواہش کی مریم جاتے ہے۔ حضرت نیسی کی ولادت کے بعدوہ رزق کی منتظر رہتی تھیں۔اللہ تعالیٰ کا تکم ہوا کہ محجودوں کی شاخوں کو ہلاؤ بی بی مریم نے بلایا تو اس سے تازہ محجود یں گریں ای طرح پہلے اوراب کی حالت میں کتنا فرق ہے۔ حضرت خواجہ نے اس واقعہ کوس کر بہند فرمایا۔

### نكاح اول ٥٨٩ه

بیچھے باب میں آپ کے نکاح کی تنصیل دی جا چی ہے۔ آپ کا پہلا نکاح ۵۸ م میں بی بی عصمت اللہ دختر نیک اختر حضرت سید وجیدالدین مشہدیؓ سے بوا تھا۔ آپ کی عمر شریف اس وقت ۵ سال تھی ، بی بی عصمت کے طن سے تین صاحبز ادی تولد ہوئے۔ (۱) حضرت خواجہ فخر الدینؓ ابوالخیر (۲) حضرت خواجہ ضیاء الدینؓ ابوسعید (۳) حضرت خواجہ حسام الدینؓ ابوصالح۔

### عقد ثاني ۱۱۵ ه

حسب مراة الاسرار معلفوظات شيخ حميدالدين تا گوري حضرت خواجه نے حضور سرور عالم سلی اند عليه وسلم وخواب ميں فرماتے ہوئے ديکھا" اے معین الدین تو جمارے دین کامعین ہے سلی اند علیہ وسلم منت ترک ند کرنی جا ہے جسم وخواجہ کے مرید قلعہ بنیلی کا حاکم ملک جہاد خطاب سے راجہ کی انزکی لائے اور آپ کو چیش کیا لڑکی نے وکھیے کر بخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنے نکاح میں سلے ایا اور امت ائند نام جمجو میز فرما یا اور ان کے طن سے نی نی جا فظہ جمال تولد ہوئیں۔

## حصرت خواجه فخرالدين ابوالخير

آ پ کی والا دت سعید ۹۰ در میں ہوئی۔ آ پ حنفرت خواجۂ کے بڑے صاحبزا دے تیں۔ موشق نا نعران و نندل سکونت الختیاری اور پیشرز را عت الختیارفر وایا۔ آپ وصوم خاہری و بالنمی نیا کھال حاصل تھا و بدر بزر کوار حفرت خواجہ کے زیرے طفت اعلی مقالات روحانی کے کر

سواخ خواجه عين الدين جشتي الجميرن کے تھے۔ آپ حضرت خواجہ کے وصال کے بعد بیس سال تک حیات ظاہری میں رہے جب حضرت خواجه کسیان کی سفارش کی وجہ ہے دہلی تشریف لے جارے تھے۔ آپ نے بھی ا بنامعامله حکام کی خل اندازی کا حضرت خواجه بزرگ کودیا۔ <sup>ای</sup>

آب كا وصال ۵ شعبان ۱۵۳ ه مين موا- مراة الاسرار: مضف صوفي عبدالرحمن-اذ کاروابرار: مصنف جمع عوتی شکادی مانڈوی نے مزار پاک سرواڑ ہونے کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ آ پ مانڈل میں کاشت کرتے تھے اور سجادہ تشین مانڈل ہی عرب کرنے جاتے ہیں۔افسوس کہ قدیم کتب میں ندہرواڑ ندہی مانڈل میں مزار کی تصدیق کی ہے۔مصنف عطاءرسول نے پہلے ایڈیشن میں مولانا عبدالمعبود معینی نے مزار کی نشاندہی کی ہے۔ تیسرے ایڈیشن میں بدل دیا ہے۔ بہرحال اس وفت عرس خدام صاحبان سرواڑ میں ہی مناتے ہیں اور دیوان ماعڈ ل میں۔

### ليهما ندگان

آب كى برك صاحر ادے كانام حمام الدين موخت تقا۔ آپ نے اپنے جھوٹے بھائى حضرت حسام الدين ابوصالح جوابدالول كي صحبت ميس حلے گئے تھے يادگار كے طور پردكھا۔

### تقاريب عرس

آب كورى فقاريب سفعان سائعبان تك موتى ب-آب كى جادركا جلول شان وشوكت ہے اجمير شريف ہے جاتا ہے۔

تاريخ وفات حضرت خواجه فخر الدين

خواجه دیں جناب فخرالدین مثل گل رفت چوں بباغ جنال ر ملتش خوال ز مقتدائے زمال وصل او جوز خواجه والا

### حضرت خواجه ضياءالدين ابوسعيد

آ پ حضرت خواجہ کے بخطے صاحبز ادے ہیں، آ پ کو کمالات باطنی حاصل تھے، عمر شريف يحاس سال بمونى \_ آ پ کا مزار درگاہ شریف میں سامید گھاٹ جھالرہ کے ادپر ہے۔عرس کی تقاریب سے ذی الجے کوہوتی ہیں۔

آپ کے دوصاحبزادے تھے(۱) حضرت خواجہاحمد(۲) حضرت خواجہ دحید۔ خواجہ حسام الدین ابوصالح

آپ حضرت خواجہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ۴۵ سال کی عمر میں ابدالوں کی صحبت میں رہ کرلا پنتہ ہوگئے۔آپ کے سماحبزادے سے۔

## بي بي حافظه جمال

آب نیک سیرت اور نہایت عبادت گزارتھیں۔حضرت خواجہ سے فیض صحبت پایا اور معرفت کی منازل طے کر کے عارف کامل شار ہو کئیں۔آپ اکلوتی صاحبز ادی ہیں۔آپ کا عقد حضرت شیخ رضی الدین سے ہوا (جو حضرت حمید الدین ناگوری کے صاحبز ادے ہے) اور دوفر زندان تولد ہوئے کین بچین ہی میں انقال ہوگیا۔

حضرت رضی الدین کا مزار نا گور میں موضع منڈ ولا تالاب کے کنارے پر ہے۔ حضرت کی بی حافظہ جمال کی وفات اجمیر میں ہوئی، حضرت خواجہ کے با کیں آپ کا مزار ہے۔ کار جب کودرگاہ شریف میں عرس کی تقریب ہوتی ہے۔

# آ ب كى اولا د كاسلسلەنسى

## حضرت خواجه حسام الدين سوختة

آ پ خواجہ فخرالدین کے صاحبزادے ہیں نہایت صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔آ پ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین کی صحبت میں رہے۔آ پ کی طبیعت میں سوز وگدازتھا۔ ہروفت آتش عشق دل میں رہتی تھی۔آپ کوسوختہ کالقب ملا۔

آپ کے دوصا جزاد ہے تولد ہوئے ہیں۔ (۱) خواجہ معین الدین خورد (۲) خواجہ قیام الدین باہریال۔ آپ کا وصال اسماھ میں ہوا۔ مزار سانبھر میں ہے جو اجمیر سے تقریباً ۹۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ ۱۲ رجب کوسالانہ عرس ہوتا ہے۔ سجادہ نشیں حضرت خواجہ نثر کت کرتے ہیں۔

خواجداحر

آب خواجہ ضیاالدین کے صاحبزادے ہیں، نہایت نیک اور صالح گزرے ہیں۔ خواجہ وحید

آ پ خواجہ ضیاء الدین کے دومرے صاحبز ادے اور خواجہ احمد کے جھیقی بھائی ہیں۔ آپ حضرت خواجہ فرید الدین کئے شکر کی خدمت میں بیعت کے لیے گئے۔ بابا فرید نے فرمایا:

من من این رااز خانوادہ شادر یوزہ کردہ ام مراچہ بجال کہ دست شا بگیرم۔ "سیں میں نے بینعت تہمار ایو اندان سے حاصل کی ہے میری کیا مجال کہ تنہما راہا تھا ہیئے میں نوں کیکن بہت اصر ادکر نے پر بابا فرید رضا مند ہوئے اور آپ کومر پد کیا۔

### خواجبه عين الدين خور د

آپ حضرت خواجہ حسام الدین سوختہ کے بڑے فرزند ہیں۔ آپ نے ریاضت کی بناء پر بیعت سے قبل حضرت خواجہ کی روح سے فیض حاصل کیا۔ اشارہ باطنی سے آپ خواجہ نساء پر بیعت سے قبل حضرت خواجہ کی روح سے فیض حاصل کیا۔ اشارہ باطنی سے آپ خواجہ نصیر الدین چراع وہلوی سے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کثیر الاولاد تھے۔ آپ کی وفات الا کھ میں ہوئی اور مزار حضرت خواجہ کے بائیں ہے۔ آپ

## خواجه قيام الدين بابريال

آپ خواجہ حسام الدین سوختہ کے چھوٹے فرزند اور خواجہ معین الدین خورد کے حقیق بھائی ہیں۔ آپ نہایت ہے باک اور دلیر تنے اس لیے آپ کو ہٹیلا با گھ کہتے ہیں۔ آپ کا وصال ۷۲۷ھ میں ہوا۔ مزار حضرت خواجہ کے پائیں حضرت خواجہ معین الدین خورد کے برابر ہے۔

## حضرت مينخ قطب الدين چشت خال

آپ سید فرید الدینؒ کے فرزند ہیں۔ سید فرید الدینؒ سید نظام الدینؒ کے صاحبزادے ہیں اور سید نظام خواجہ معین الدین خوردؒ کے فرزند ہیں۔ آپ کو چشت خالؒ کا اقتب سلطان محمود کجی نے دیا اور بارہ ہزار سواروں کا افسر مقرر کیا۔ مانڈ و مالوہ میں آخر عمر تک رہان کی نسل اولا دمیں سے مالوہ میں سکونت اختیار کرلی۔

# خواجه بجم الدين خالد

آ پ خواجہ قیام الدین باہریال کے صاحبزادے اور خواجہ حسام الدین سوختہ کے اور خواجہ حسام الدین سوختہ کے اور خواجہ حسام الدین سوختہ کے پہلے تی میں آ پ کے دوصاحبزادے تھے۔ سید کمال الدین حسن احمد اور سید ابو ہریڈ۔ آ پ کی وفات ۲۷ کے دویل ہوئی۔ ۲۲

## سيدكمال الدين حسن احد

آپ خواجہ بخم الدین خالد کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ سینسید کمال الدین احد " کے صاحبزادے سیدشہاب الدین تھے۔آپ کا وصال ۲۸ کے میں ہوا۔

## سيدشهاب الدين

آپ سید کمال الدینؓ کے فرزند ہیں نہایت پارسا تھے اور پیکر پرستان کے ہاتھوں ۱۱۸ھ میں وفات پائی ہے۔ <sup>کلے</sup> آپ کےصاحبز ادیسید تاج الدین بایزیدؓ بزرگ تھے۔

## حضرت تاج الدين بايزيد برزگ

آپ سید شہاب الدین کے صاحبزادے ہیں۔ آپ بزرگ دانااور بہتر عالم سے بظلم و سے ہالم سے بظلم و سے ہاتھ ہالہ کے ہاتھ سے ہاتھ ہا کہ جماعت نے مخالفت کی بناء پر آپ کواولا د خواجہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ سلطان محمود کی نے دوبارہ فضا ہموار کی چونکہ وہ آپ کا معتقد تھا اس لیے آپ کو درس و تلقین کے لیے اجمیر میں مامور کیا۔ مفتی محمود دہلوی شخ الہند اللہ کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کا دصال ۸۸ھ میں ہوا۔

## يشخ نورالدين ظاهرٌ

آپ حضرت تاج الدین بایزید بزرگ کے صاحبز ادے ہیں۔آپ عرصہ دراز تک تلفین وہدایت کرنے دے۔آپ کی صاحبز ادی مسین نا گورگ کی صاحبز ادی سلفین وہدایت کرتے رہے۔آپ کی شادی حضرت خواجہ مخدوم حسین نا گورگ کی صاحبز ادی سے ہوئی اور آپ کا وصال ۹۰۵ ہمیں ہوا۔

# سيدر فيع الدين بايزيدخورد

آب سید نور الدین ظاہر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صاحب علم وعمل سے اور صاحب علم وعمل سے اور صاحب کرامت بزرگ آپ روضہ حضرت خواجہ میں درس وتلقین فرماتے ہے۔ آپ کی شادی خواجہ میں درس وتلقین فرماتے ہے۔ آپ کی شادی خواجہ میدالدین تا گوری کے خاندان میں ہوئی۔ آپ کی وفات ۹۲۲ ھیں ہوئی۔

## سيدمعين الدين ثالث

آپ حضرت سیدر فیع الدین بایزید خورد کے صاحبز ادے ہیں جس وقت راجہ کے ظلم وستم کی حد نہ رہی تو آپ کو کم بی کے زمانے میں ہی جال نثار خادموں کے ذریعہ نا گور میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کی نہال تھی آپ یہال رہے اور صوفی حمید الدین نا گوری کے خاندان میں شادی کی ۔ آپ کے نین صاحبز ادے ہوئے۔ (۱) خواجہ سن (۲) خواجہ سین (۳) خواجہ ابوالحیر گیا۔ آپ کی وفات ۴۹۰ ھ میں ہوئی اور آپ کا مزار حضرت خواجہ حمید الدین صوفی کے مزار کے قریب ہے۔

## خواجه سين مجزوب سالك

آ بسید معین الدین ٹالٹ کے بڑے صاحبز ادے ہیں۔ آپ کے دوصاحبز ادیاں ہوئیں۔ آپ کے دوصاحبز ادیاں ہوئیں۔ ایک بی خاتون جن کی شادی سید ولی محمد ابن خواجہ ابوالخیر سے ہوئی۔ دوسری صاحبز ادی ملکہ جہاں کا عقد سید شاہ محمد ابن خواجہ ابوالخیر سے ہوا۔

### د بوان خواجه سين

آپ سید معین الذین ٹالٹ کے دوسرے صاحبز ادے تھے۔ آپ کے کوئی اولا دنہ محتی آپ سے کوئی اولا دنہ محتی آپ سے کوئی اولا دنہ محتی آپ سے سلسلہ دیوان چلا۔ مفصل حالات الگلے صفحات میں دیکھیے۔

## خواجه ابوالخير

آپسید معین الدین ثالث کے جھوٹے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے بارہ فرزند جوئے کا آپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے دوصاحبزادوں کی شادی آپ کے بنائی خواجہ حسن کی صاحبزادیوں سے ہوئی۔

### خواجبه سين اجميري

کوا کبرنے تمیں سال تک بھر کے قامہ میں بندر کھااور ۲۰۰۱ دومیں اکبرنے رہا کر دیا۔ جہا تکیم نے آپ کو ہزاررو ہے دینے۔ آپ شنخ تابر بیابانی کے بیرو ہیں۔

## خواجهاعظم كي تعليمات

متعدد مجالس میں جو مختلف موضوعات بیان میں آئے ہیں۔ان کوہم نے مرتب کرلیا ہے۔(ماند)

### يابندي سنت وضومين

حضرت خواجہ بزرگ نے فر مایا صلوٰ ہ مسعودی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرور عالم سلی اللہ نلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرعضو کو تین باردھونا میری سنت ہے۔ مجھ سے قبل جو پینیسرا سے ہیں ان کی بھی سنت ہے۔ میری سنت میں کسی طرح کا اضافہ کرناظلم ہے۔

### درست وضوكي ترغيب

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک بارحضرت خواجہ فضیل بن غباض نے وضو میں بھول سے
ایک بار ہی ہاتھ وھوکر نماز اداکر لی۔ اسی شب خواب میں حضور نے نرمایا تعجب ہے تہہارے
وضو میں نقص رہا خوف سے خواجہ فضیل خواب سے بیدار ہوئے۔ دوبارہ وضوکی اور اس غلطی
کے کفارہ میں ایک سال تک روز انہ نوافل کثرت سے پڑھنے کا عہد کیا اور نہایت ذوق
وشوق سے بیعہد پواکر تے رہے۔

### انگلیوں میں خلال کی سنت

خواجہ بزرگ نے فر مایا بغداد کی مسجد کبری میں بزرگوں کی صحبت میں انگلیوں کے خلال کا ذکر ہوا فر مایا: رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو انگلیوں میں خلال کی ترغیب دی ہے۔وضو میں انگلیوں میں خلال کرنے والا شفاعت سے محروم نہیں رہتا۔

بھرار شاد ہوا ایک ہار خواجہ اجمل شیرازی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ مغرب کا وقت ہوا خواجہ اجمل شیرازیؒ نے وضو کی بھول ہے انگلیوں میں خلال نہیں کیا۔غیب ہے آ واز آئی اے خواجہ اجمل ہمارے حبیب محد سلی اللہ مالیہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو،ان کی امت کہلا کر ان کی سنت ترک کرتے ہو۔ان کی امت کہلا کر ان کی سنت ترک کرتے ہو۔ خواجہ اجمل پریشان ہوئے اور عہد کیا کہ زندگی میں بھی اس سنت کور ک نہ کروں گا بھراس سنت کوآخری دم تک ادا کرتے رہے۔

### تماز كابيان

ا یک مجلس میں خواجہ بزرگ سے ارشاد ہوا نماز اللہ نتعالیٰ کی جانب سے بندوں کے یا س بطورامانت ہے۔ بندوں کو لا زم ہے کہ اس امانت کی حفاظت اس طرح کریں کہ اس میں ذرا بھی خیانت واقع نہ ہو۔ نماز کے تمام ارکان نہایت اطمینان وخو بی ہے ادا ہوں۔ پھر فرمایا کتاب صلوۃ مسعودی میں دیکھا ہے جب مسلمان نماز میں رکوع ، ہجود، تومه، قرات و بہج سب کو بخو نی انجام دیتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کو آسان پرلے جاتے بیں اور اس سے نور بھیل کرآ سان کے دروازے کیل جاتے ہیں۔ اِس نماز کوفر شیخے عرش کے بیچے لے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا تھم ہوتا ہےا ہے نماز تجد دیر اوراس کی بخشش کی دعا كرجس نے تيراحق بخو بي اواكيا ہے تماز بخشش طلب كرتى ہے تو رحمت كى بارش ہونے لگتى ے۔اس کے بعد خواجہ بزرگ نے بچشم پرنم فر مایا جولوگ نماز کے ارکان انچیمی طرح ادا منبیں کرتے ان کی نماز جب فرشتے آ سان پر لے جاتے ہیں درواز ہے نہیں کھلتے۔اللہ جل جلالہ فرما تا ہے اس نماز کو واپس کر دواور اس کے پڑھنے والے کے منہ پر مار دواور نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے بددعا کرتی ہے کداے پڑھنے والے اللہ تھے برباد كرية جبيها تونے مجھے كيا۔

# نامكمل نماز كابيان

## محشرمیں نماز کی برسش

روز محشر که جال گداز بود اولیل بیش نماز بود

خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ خواجہ عثمان ہاروٹی قدی سرہ العزیز کی زبان مہارک ہے ارشاد ہواتھا کہ قیامت کے دن پیغمبروں ،اولیاءاور مسلمانوں سے سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا جواس امتحان میں کامیاب ہوگا تو نجات ملے گی اور جو جواب سے قاصر رہا تو دوز خ میں جائے گا اور سخت عذاب میں بہتلا ہوگا۔

## نماز دفت پر پڑھنے کی تا کید

سرقدے چے درولیش آئے ہوئے تھے۔ مولانا بہاء الدین بھی مجل بیس بخاری اور خواجہ احد
الدین بھی مجل بیس شریک ہوئے۔ نماز بیس تا خیر شرک نے کاذکر ہور ہاتھا۔
خواجہ بزرگ نے فر مایا: ان مسلمانوں پرافسوں ہوتا ہے جونماز بیس دیرکرتے ہیں اور
ہزارافسوں اس پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کی ہندگی کاحق اداکر نے میں کوتا ہی کرتے ہیں۔
اسی دوران ایک واقعہ بیان فر مایا۔ میں ایک شہر میں گیا جہاں کے مسلمانوں میں بیدستور
تھاکہ نماز کے لیے وقت سے قبل تیار ہوجاتے تھے۔ میں نے اس مستعدی کی مسلمت دریافت
کی تو فر مایا کہ مسلمت ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو فورا نماز اداکر لیس اگر مستعدی بی رسول
کی تو فر مایا کہ مسلمت ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو فورا نماز اداکر لیس اگر مستعدی بیاری نہی تو ان ملرح ہم رسول
اللہ سلی اللہ علیہ مسلم کی مراح مند دکھا سکتے ہیں۔ حدیث ہے حضور سلی اللہ علیہ مراح نے فر مایا: مرنے
اللہ سلی اللہ علیہ کر داور دوقت گر رجانے ہے بہلے نماز میں جلدی کرو۔
اس کے بعد ارشاد ہوا میں نے کیاب واسعہ میں دیکھا ہے اور اپنے استاد محتر م مولانا

اس کے بعد ارشاد ہوا میں نے کتاب واسعہ میں دیکھا ہے اور اپنے استاد تحتر م مولا اختشام الدین بخاری کی زبان ہے سناہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اکبر الکبانر الجمع بین الصلوفة.

گناہ عظیم ہے کہ فرض نماز میں اتن دیر کی جائے کہ نماز کا وفت گزر جائے اس طرح دوسری نماز کا وفت آجائے اور پھر دوسری نمازیں ساتھ ادا کرنا پڑیں۔

## نمازعصر كى فضيلت

خواجہ بزرگ نے فرمایا: میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی مجلس میں حاضرتھا۔ بروایت حضرت ابو ہربرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا: میں تہہیں منافقوں کی نماز بتاؤں صحابہ کرام جوحاضر تھے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ برقربان ہوں، فرمائے۔ سرورعالم نے فرمایا کہ جوحاضر تھے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ برقربان ہوں، فرمائے ۔ سرورعالم نے فرمایا کہ جوخص نماز عصر میں اتنی تا خیر کرے کہ سورج غروب ہونے گے اور روشنی کم ہوجائے وہ خض خطاکا راورمنافق ہے۔ سحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ پھرعصر کی نماز کا تعین فرمادیں فرمادی کی روشنی کم نہ ہوسیا ہی نہ پھیلی ہو، سورج میں پیلاین شرآیا ہوں ردی اور گری دونوں میں بہی تھم ہے۔

# نماز فجر وظهر كابيان

عصر کی نماز کی نصیلت کے بعدای دوران ارشاد ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی دستی کتاب ہرایہ میں لکھا ہے کہ شی کی نماز روشن میں پڑھو کہ تواب زیادہ ہے اور ظہر کی نماز میں دیر کرنا سنت ہے تا کہ بیش کم ہوجائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم نے فر مایا: کہ گرمی میں نماز محت نہ ہو جائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم ہے۔ نماز محت نہ ہو اگر کی کی زیادتی جہنم کے سائس سے ہے۔

بعدازاں خواجہ بزرگ کاار شاہ ہواایک مرتبہ حضرت خواجہ بایزید بسطائ کی فجر کی نماز قضا ہوگئی۔ آپ نے بے حدگریہ وزاری کی غیب سے نداائی اے بایزیداس قدر کیوں رو رہے ہو۔ ایک نماز کی قضا کے بدلے ہزار نماز کا تواب تنہارے اعمال نامہ میں لکھ دیا ہے اس کے بعد فر مایا میں نے قضیر محبوب قریش میں پڑھا ہے جو شخص پابندی سے پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے وہ نماز روز قیامت اس کی رہنمائی اور سفارش کرتی ہے اس کے بعد فر مایا ایک حدیث میں رسول النہ سلی اللہ عالے جو شخص نماز نہیں پڑھتاوہ ایماندار نہیں ہے۔

### نماز كامقام

خواجه اعظم نے فرمایا لوگ بارگاہ عزت کے قریب نماز ہی میں ہوتے ہیں۔ حدیث بن الصلو کہ معراج المؤمنین "لیعیٰ نماز مومنوں کی معراج ہے۔

### نمازالله جل شانه سے جمعلا می کاذر بعه

نمازیں بندہ اللہ جل شانہ ہے ہمکلام ہوتا ہے اس کوسب سے زیادہ قرب نماز ہی مناز ہی مناز ہی مناز ہی میں حاصل ہوتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا موقع ہے بندہ کے لیے راز کہنے کا۔ "المصلی بناجی دبه" لیعنی نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز کہنا ہے۔

### ا بیک نمازی درولیش کابیان

ایک مجلس بیس خواجہ بزرگ نے فرمایا عرصہ کی بات ہے ملک شام کے شہر کے قریب
ایک غار میں شیخ او حدالوا حدی غرنوی مشہور بزرگ رہتے تھے۔اس قدر کمزور نجیف تھے کہ جسم
پر کھال اور ہڈی نظر آتی تھی۔مسلی پر نماز پڑھتے تھے دوشیر ان کے دائیں ہائیں رہتے تھے
جب میں ملاقات کے لیے گیا توشیروں کو دیکھ کررک گیا، آواز دی اور کہاڈرونییں،ادب و تعظیم
سے قریب بیٹھ گیا فرمایا: جب تک تم آئیس نہیں ستاؤ کے یہ تہمیں نقصان نہیں پہنچا ئیں گے جو
شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔

بعدازاں درولیش نے فرمایا میں خلقت سے کنارہ کش ہوں۔اس غارمیں رہتا ہوں
ایک بات کے خوف سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے عرض کیا وہ کیابات ہے؟ فرمایا: نماز ہے جب نماز پڑھتا ہوں دل سے بید خیال آتا ہے کہ ہیں ایبانہ ہو کہ ذراس کوتا ہی سے شرط نماز اوانہ ہو میری ساری محنت برکار جائے اور بینماز النی میر سے منہ پر ماردی جائے۔اب درولیش کسی نے نماز کے حقوق پورے کردیئے تو سمجھو بڑا کام انجام دیا۔اگر ذراس کوتا ہی ہوئی ورکمنت رائیگال ہوئی۔سرور عالم صلی القد علیہ ولم منے ور مایا: "نمازنہ پڑھنا گناہ عظیم ہے۔"

بعدازاں دوزخ کا ذکر ہواتو فرمایا جو تخص نماز وقت پر پوری شرائط کے ساتھ ادانہ کر سے اللہ جل شانہ دوزخ میں پھینک دیتا ہے دیکھومیری ہٹری سے چمڑاالگ ہوگیا ہے اور ہروقت یہ فکر رہتی ہے واللہ اعلم مجھ سے حق نماز پورا ہوایا نہیں ۔ نماز کا بڑا حق ہے اگر بیت ادا ہواتو نجات ور نہ روز قیامت شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اس ذکر سے خواجہ بزرگ چشم پر آب ہوئے اور فرمایا نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے جب تک ستون ہے ممارت قائم ہے اگر ستون نکل گیا تو عمارت کی جھت گر جائے گی۔

### تا كيدنماز

خواجه اعظم نے فرمایا: امام زاہد نے صلوٰ قامسعودی کی شرح واسعہ میں لکھا ہے کہ اللہ شانہ نے جس قدرتا کیدنماز کی فرمائی ہے اس قدر کی اور عبادت کی نہیں ۔ حضرت امام جعفر صاوت ہے دوایت ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ تھیجتیں فرمائی میں ۔ کئی جگہ پیار اور محبت کے الفاظ استعال کیے ہیں تو بعض جگہ رغبت وشوق دلایا ہے اور کئی مقام پر بندوں کو خوف اور ڈروالایا ہے۔ سات سومقام پر نماز کی قسیحت کی ہاں لیے کہ نماز دین کا ستون خوف اور ڈروالایا ہے۔ سات سومقام پر نماز کی قسیحت کی ہاں ایے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تفییر معروف میں ہے کہ روز قیامت بچاس مقامات پر بچیاس سوالوں کا جواب دینا ہو گا۔ پہلا سوال ایمان کامل کا شوت، دوسرا سوال دوسری جگہ نماز اور دیگر فرائفن کے بارے میں اور تیسر اسوال ایمان کامل کا شوت، دوسرا سوال دوسری جگہ نماز اور دیگر فرائفن کے بارے میں اور تیسر اسوال تیسری جگہ سنت رسول اللہ سلی اللہ نسلی اللہ نسلی اللہ نسلی دیا جائے گا۔ افسوس کا مقام کے بعد دون خیس دھیل دیا جائے گا۔ افسوس کا مقام کے بعد دون خیس دھیل دیا جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے روز قیامت اتی شرمندگی اور خجالت المخانا ہیا۔

# فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کی فضیلت

خواجہ بزرگ نے فرمایا: کہ اللہ کا نیک بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر جب تک سورت آگاتا ہے جیٹھار بتا ہے نورانی شعاعیں اس پر پڑتی رہتی ہیں اور نیک بندہ ذکر اللہ میں جیٹیا ربتا ہے۔اللہ اتعالی فرشتوں کو تکم کر دیتا ہے جب تک میرا بندہ مسلی پر جیٹھا ہے اس کی بخشش کی دنیا آئر ہے۔ ربو۔ ا الله ين چشتى اجميرى الله ين چشتى اجميرى الله ين چشتى اجميرى الله ين چشتى اجميرى

بعداز ال ارشاد ہوا کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی کتاب میں اسرار اللی کاذکر ہے کہ رسول مقبول سلی اللہ علیہ بنام نے شیطان کونہایت عملین شکل میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے شیطان تیرے اس درجہ مغموم اور رنجیدہ ہونے کا کیا سبب ہے جواب دیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم آب کی امت کے چارگر وہول سے میری جان پربن آتی ہے۔

پہلی جماعت موذنوں کی ہے جب موذن اذان دیتا ہے اور اذان سننے والا جواب میں مصروف رہتا ہے اللہ جل شانہ فرما تاہے میں نے اذان دینے اور سننے والے دونوں اشخاص کو بخش دیا اس سے میرے دل پر برق گر جاتی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو فی مبیل الله جہاد میں لگی رہتی ہے۔ان کے گھوڑوں کی سموں کی آ واز بھی اللہ کواچھی معلوم ہوتی ہے جب راہ خدامیں جانے والے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں توحق تعالیٰ ان کے اس ممل کو محبت کی نگاہ سے دیکھاہے اور حکم فرماتا ہے ان سواروں اور گھوڑوں کو میں نے بخش دیا۔ الله کی میرحمت دیچ کرمیری روح نکل جاتی ہے۔ تیسری جماعت طلال روزی کمانے والوں ير مشمل ہے جب بيا ين محنت كے كمائے ہوئے ياك روپيوں كوالله كى راہ ميں صرف كرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لینے اور دینے والوں کواپی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ چوتھی جماعت وہ ہے كه جو فجركى نماز پڑھنے كے بعدائے مصلی پرسورج نكلنے تك بیٹھی رہتی ہے اور اشراق كی نماز ادا کرکے اپنے کاروبار میں مشغول ہوجاتی ہے۔ شیطان نے کہایارسول اللہ میں نے جب کہ میں فرشتوں میں شامل تھالوح محفوظ پرلکھا دیکھا ہے کہ جو تحض فجر کی نماز پڑھ کر سورج نكلنے تك اپنے مصلے پر بلیٹھار ہے اور پھراشراق کی نماز ادا كرے اللہ تبارك تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے ساتھ ستر آ دمیوں کو اس سے تعلق رکھنے والوں کو بھی آتش دوزخ سے نجات دے کر جنت کااعلیٰ مقام عطافر ما تا ہے۔

## خواجه بزرگ اورا بمیت نماز

حضرت خواجہ بزرگ پر بھی کیفیت جمال او ربھی حالت جلال رہتی تھی اکثر جمالی کیفیت کاغلبہ رہتا تھا۔ آپ اس درجہ مستغرق رہنے کہ دنیا و مافیہا ہے بے خبر ہوجاتے ایسے عالم میں نماز کا وقت ہوجا تا تو حضرت قطب الدین بختیار کا گن اور حضرت قاضی حمید الدین اوب سے کھڑے ہوکر بلند آ وازے ' الصلوٰ قالصلوٰ ق ' فرماتے گر آ پ کو آ وازمحسوں نہ ہوتی بعد ازاں آ پ کے کا نوں کے قریب بلند آ وازے ' الصلوٰ ق والصلوٰ ق ' فرماتے پھر بھی آ پ کو خبر نہ ہوتی تو مجبور ہوکر آ پ کے شانہ کو ہلاتے اس وفت آ تکھیں کھول کر فرماتے شرع محمدی کلی صاحبہ الصلوٰ ق والسلام سے چارہ نہیں۔ اس سے انداز ولگا کے بین کہ خواجہ بزرگ نماز کا کس ورجہ اہم ام رکھتے تھے اور ان کی نظر میں نماز کی کس قدرا ہمیت تھی نماز کے سلسلہ میں جن مجالسوں میں حضرت خواجہ بزرگ نے بیان فرمایا اکثر و بیشتر قلم بند کرنے کی کوشش کی میں جن مجالسوں میں حضرت خواجہ بزرگ نے بیان فرمایا اکثر و بیشتر قلم بند کرنے کی کوشش کی سے اس سلسلہ بیں ہم سلسلہ چشتیہ کے آج عقیدت مندوں پر نظر ڈالیں اور جائزہ لیں کہ دوہ کہاں سک اس کہ اس کی خود ترک سے تاکہ رکھا اس کو تا کہ برگ کے تاکید ور خیب دلانے کے خود ترک کر ہے بیں اور نماز کو عبادت فل ہمری سے تبیں کر دیے بیں اور نماز کو عبادت فل ہمری سے تبیر کرتے ہیں۔ کیا وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں کر دیے بیں اور نماز کو عبادت فل ہمری سے تبیر کرتے ہیں۔ کیا وہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں ہماری نظر میں وہ گمراہ ہیں اور جو خود وگر اوہ بودہ دومروں کو راست نہیں دکھل سکتا۔ (مولان)

### فضائل سوره فاتحه

ارشاد ہوا حضرت جرئیل نے سرور کا نئات رسول مقبول صلی الشعلیہ وہلم سے عرض کیا جس طرح آپ کی تعریف ناممکن ہے اور جوعظمت اور برتری آپ کو حاصل ہے ای طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ آپ پر نازل فر مائی ہے۔ یہ سورت بڑی برکت اور فیض کی ہے۔ دو سری سورہ فاتحہ کے حق تعالیٰ نے سات نام مقرر فر مائے ہیں۔ (۱) فاتحۃ الکتاب (۲) سبح المثانی (۳) ام الکتاب (۳) ام القرآن مقرر فر مائے ہیں۔ (۱) فاتحۃ الکتاب (۲) سبح المثانی (۳) ام الکتاب (۳) ام القرآن (۵) سورہ مغفرت (۲) سورہ رحمت (۷) سورہ الکنز اس سورت میں سات حروف نہیں ہیں۔ (۱) نے جو دالے کو ہلاکت سے کوئی غرض نہیں۔ (۲) نے جہنم میں اس کا پڑھنے والاجہنم سے محفوظ رہے گا۔ (۳) 'زوّر م جبور کا درخت اس کا پانی جہنم میں اس کا پڑھنے والا جی میں ایک بڑھنے والا جی اس کا پڑھنے والا جی ارہے گا۔ (۳) 'شنتی اس کا پڑھنے والا شقی نہیں با یا جاتے گا اس کا پڑھنے والا بیجا رہے گا۔ (۳) 'شنتی اس کا پڑھنے والا شقی نہیں

بوتا۔ (۵)' ظ ظلمت اس کے پڑھنے والے کوظلم وستم سے کوئی کام نہیں۔ (۲)' ف فراق اس کے پڑھنے والے کوظلم وستم سے کوئی کام نہیں۔ (۲)' ف فراق اس کے پڑھنے والے کوفراق سے واسطہ نہیں۔ (۷)' خ'خواری اس کے پڑھنے والے کوخواری نہ ہوگی۔

ارشاد ہواسرور کا ئنات کی حدیث مبار کہ ہے"الفاتحة شفاء من کل دائے" سورہ فاتحہ تمام دردوں کی دواہے۔

### طبهارت كابيان

خواجہ بزرگ نے فرمایا عارفوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو دوست کی محبت میں مستغرق رہتی ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ جوشن یا کی کے ساتھ سوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو عظم فرما تا ہے جب تک یہ نیند میں ہے اس کے محافظ ہے رہو جب وہ شخص نیند ہے المحتا ہے تو فرشتے اللہ ہے اس کی محافظ ہے رہو جب وہ شخص نیند ہے المحتا ہے تو فرشتے اللہ ہے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ پیشخص یا کی کے ساتھ سویا تھا۔

بعدازاں ارشاد ہوا جو تحف طہارت سے سوتا ہے اس کی روح عرش کے بیجے جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے اس کولباس فاخرہ سے مزین کیا جائے جب اس شخص کی روح باری تعالیٰ کے شکر میں سجدہ کرتی ہے اس کی روح کو زمین پر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور باس کی تعریف آتانوں میں ہوتی ہے لیکن جو شخص نا پاکی میں سوتا ہے اس کی روح بلندی پر اس کی تعریف آتانوں میں ہوتی ہے لیکن جو شخص نا پاکی میں سوتا ہے اس کی روح بلندی پر بہنجنا چاہتی ہے مگر پہلے ہی آتان سے فرشتے اس کو اللہ کے تھم سے گرا دیتے ہیں کہ تو اس فا بلندھ اصل ہوا ور سجد دکر ہے۔ (دیل العارفین)

# عنسل جنابت

حضرت مولانا شیخ بہاؤالدین بخاری اور مولانا شہاب الدین بغدادی بھی اس مجلس معرود تھے۔خواجہ بزرگ نے فرمایا آ دمی کے جسم میں ہر بال کے یہے نایا کی ہوتی ہے اس کیے بال کی جزئر کرے کہا کہ اس کے بال کی جزئر کرے کہا کہ اس کے بال کی جزئر کرے کہا کہ بال کی جزئر کر کہ کہا کہ بال کی جزئر کر کہ کہا کہ بال بھی سوکھانہ رہنے یائے ورنہ روز قیامت جسم اس سے جھٹر ہےگا۔

اک موقعہ پرآپ نے فرمایا میں نے فآو کی ظہیر میں دیکھا ہے کہ آوی کامنہ پاک ہو وہ خص جب کہ حالت ناپاک میں پانی پی لینے سے برتن ناپاک نہیں ہوتا ، حیض والی عورت ناپاک مردیا کا فرہو بموجب شریعت ان کامنہ پاک ہے بعد از ال ارشاد ہوا ایک مرجبہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وہ ملی میں تشریف فرما تھے ایک صحابی نے باادب آپ سے موال کیا یا رسول اللہ کوئی شخص جس پر شسل واجب ہوگر می کے مہینہ میں اس کا پسینہ کپڑے پر سوال کیا یا رسول اللہ کوئی شخص جس پر شسل واجب ہوگر می کے مہینہ میں اس کا پسینہ کپڑے پر لگ سے کیا کپڑ اناپاک ہوجائے گا آپ نے فرمایا نہیں انسان کا تھوک بھی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑ اناپاک نہیں ہوتا اس لیے کہ انسان کا تھوک بھی یا کے۔

گیرخواجہ بزرگ نے فرمایا حضرت خواجہ عثان ہار و کی کاار شاد ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے اور حواہے ہم صحبت ہوئ تو حضرت جر کیل نے آکر کہاا ہے پینمبر خدا آدم المحواور اپنے جسم کو پانی سے دعو کر پاک کرو، حضرت آدم کو خسل کرنے کے بعد طبیعت میں فرحت و تاذگی عاصل ہوئی اور حضرت جر کیل سے دریا فت کیااس طرح غسل کا کیجھ تو اب بھی ہے حضرت جر کیل نے جواب دیا ہے آدم آپ کے جسم پر جتنے بال ہیں ان میں سے ایک ایک بال کے وض ایک سال کی عبادت کا تو اب ملے گا خسل کرتے ہوئے جسنے قطرے آپ کے جسم سے مہلے ہیں ایک قطرہ سے اللہ تعالی ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور فرشتوں کی جماعت قیامت تک عبادت کرتی ہے جس کا تو اب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بعداز ال حضرت جر کیل نے دریا فت کیا ہے تو اب محص تک محدود ہے یا میر کی او لا دبھی فائدہ الحائے گی حضرت جر کیل نے فرمایا اے آدم آپ کی اولا دمیں جو مومن جائز ضرورت کے بعد خسل کرے گاان کے لیے آپ کے برابر تو اب ملے گا۔

اس بیان کے بعد حضرت خواجہ بززگ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا ہے فائدہ اس کے لیے ہیں جو جائز بخسل کرتے ہیں گیاں وہ جماعت جو حرام کاری کے بعد مخسل کرتی ہے اللہ جل شانداس کے جم مقطرہ سے جو زمین پر گرتا ہے ایک خبیث یا دیو پیدا کرتا ہے اللہ جل شانداس کے جم قطرہ سے جو زمین پر گرتا ہے ایک خبیث یا دیو پیدا کرتا ہے ان کی جمائی میں اپنا وقت صرف کرتی ہے اور قیامت تک ان سے جس قدر کنا ہے: ول گیاں شخص کے نامدا مخال میں لکھے جائیں گے۔

## جھوٹ اور سچائی کا بیان

حصرت خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قتم کھا تا ہے اپنا نقصان خود کرتا ہے اس کے گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے پھر فر مایا بغداد کی جامع مبحد میں ایک ذاکر شاغل بزرگ مولانا عمادالدین سے مید حکایت کی کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے ہاویہ دوز خ جو ساتوں دوز خ سے زیادہ خوفناک ہے اس کا حال بتایا اس میں سانپ، بچھواور گندھک کے پہاڑ ہیں اس کوروز انہ بھڑ کا یا جا تا ہے اس کی ذرای آگد دنیا میں گرجائے تو تمام پانی خشک ہوجائے اور تمام پہاڑ گلڑ ہے گئڑ ہے ہوجا کیں، زمین کے ساتوں پردے بھٹ جا کیں اس دوز خ میں دوگر وجول پر عذاب ہوگا ایک دائستہ نماز نہ پڑھنے والا دوسرا میرے نام کی جھوٹی قتم کھانے والا۔

بعدازاں آپ نے فرمایا کہ خواجہ محمد اسلم طوی جومشہور بزرگ تھے ایک بارعالم سکر میں بخل منظم کھائی جب عالم سحومیں آئے تو کفارے کے طور پر جپالیس سال تک کسی ہے بات نہیں کی آئ تی بحل مجمود ٹی قتم کانفس عادی ہوجائے گا۔حضرت خواجہ بختیار کا گئ نے کم آئ تی بحضور وہ اپنا کام کس طرح نکالتے تھے فرمایا اشاروں ہے۔

### صدقه كابيان

خواجہ اعظم نے فرمایا اللہ جل شانہ کے نام جوشی بھوکوں کو کھانا کھلا کرشکم سیر کراتا ہے اس کے اور دوز خ کے درمیان سات پردے آجاتے ہیں اور ہر پردہ کا فاصلہ دوسرے پردے کے اور دونر خے کے درمیان سات پردے آجاتے ہیں اور ہر پردہ کا فاصلہ دوسرے پردے کے لیے تجاب بن جاتا ہے۔

## ہننے سے بازر ہے کی تا کید

خواجہ بزرگ نے فر مایا اہل سلوک کے نز دیک ہنمی قبقہہ کے مرادف ہے۔ قبرستان میں ہننے کی ممانعت آئی ہے، قبرستان عبرت کا مقام ہے کھیل کود کی جگہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنافل اللہ علیہ وہی میں کہتے ہیں کہا ہے غافل اللہ علیہ وہی میں کہتے ہیں کہا ہے غافل

اگر بختے یہ معلوم ہوجائے کہ بچھ پرکیا گزرنے والا ہے تیراجہ م پگھل جائے۔
ال موقع پر آپ نے فر مایا ایک دفعہ میں اور شخ احدالدین کر مانی سفر میں سخھ ایک شاغل بزرگ کود یکھا نہایت نجیف شخے ہم نے ان سے اس حالت کی وجہ جاننا چاہی انہوں نے کشف سے پہلے ہی خیال معلوم کرلیا اور فر مایا کہ ایک باراپ دوست کے ساتھ قبرستان میں بیٹھا تھا دوران گفتگو میں ایسی بات کہی کہ بے ساخت بنسی آگئ قریب قبرے آواز آئی اے غافل ملک دوران گفتگو میں ایسی بات کہی کہ بے ساخت بنسی آگئ قریب قبرے آواز آئی اے غافل ملک الموت جیسا حریف ہو خاک کے نیچ سانپ ، پچھو ہوں اس کوہنسی کا کیا واسط ان کلمات کا دل پر الموت جیسا حریف ہو خاک کے نیچ سانپ ، پچھو ہوں اس کوہنسی کا کیا واسط ان کلمات کا دل پر الموت جیسا حریف ہو خاک ہے نیچ سانپ ، پچھو ہوں اور آج تک خت شر مندہ ہوں۔

## ایک بزرگ کے رونے کابیان

خواجه بزرگ نے فرمایا ایک ہار حضرت خواجہ عثمان ہار و کئی کے ہمراہ سپیوستان کے سفر میں تقاا کیک حجره میں ایک شاغل بزرگ شیخ صدرالدین محداحمه سیوستانی کی خدمت میں حاضری کا موقعہ ملاجوان کے پاس جاتا محروم واپس نہ آتا عالم غیب کی کوئی نہ کوئی چیز ان کوعنایت کر دیتے اور فرماتے درولیش کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔موت کی تخی اور قبر کے عذاب كالزكره ہوتاتو بيدكے مانند كيكيانے لگتے ،آئكيں اشكبار ہونے كے بجائے خوں ريز ہوجاتي تحیں، آسمحوں کارخ ہوا کی جانب رکھتے اور کھڑے کھڑے روتے رہتے یہ کیفیت گزرنے کے بعد مخاطب ہو کرفر ماتے ایک دن مرکر ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ آرام کی نینداورخوش نداقی ہے کیاتعاق سوائے ذکرخدا کے کسی اور کام میں رہناا چھامعلوم ہیں ہوتاا ہے عزیز وتہہیں سيمعلوم ، وجائے كەزىين والول بركيا كزررى بىغىك كىطرح يانى مىل كىل جاؤ\_ بعدازاں ان بزرگوں کاار شاد ہوا، بھر ہ کے ایک بزرگ نہایت عبادت گڑ ارتھے میں قبر ستان میں جیخیا تھا کہ وہ بزرگ وہاں آئے ایک قبر میں عذاب ان کو کشف کے ذریعیہ معلوم: وکیا۔ایک نعرہ مارااور بے ہوش ہو کئے اور روح قالب سے پرواز کر گئی۔ان کاجسم نمك كى طرح يلحل كرغا نب ; وكيامين جيبة قبرية كملا جار ہا ہوں ، بيروا قعة نميں سال بعدتم ت بیان لیا ب مکر آن کیمی خوف <u>ت لرزال ټول ۔</u>

### شرلعت اورطريقت

خواجہ اعظم نے فرمایا شریعت ایک قانون ہے اس کی پابند کی لازمی ہے اور ثابت قدمی سے اس کے احکام پڑمل کرنا ہے سرمو تجاوز آور انحراف نہ ہواس میں کامیابی حاصل ہوئی تو دوسرا درجہ طریقت کا ہے۔ یہاں استقلال کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق طریقت پڑمل کیا تو مقام اعلیٰ پر پہنے جاتا ہے جس کومعرفت کہتے ہیں اس مرتبہ پر ثابت قدمی رہی تو وہ جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔

# قبرستان میں نہ کھانے پینے کی تاکید

خواجہ اعظم کا ارشاد ہوا قبرستان میں نفس کی خواہش سے کھانا پینا ہوا گناہ ہے یہ مقام عبرت کا ہے نہ کہ نفسانی خواہشات پوری کرنے کا پھر یہ واقعہ بیان فر مایا ہیں نے امام یمنی ابوالخیر زندویؒ کے مزار پر بیرحدیث ویکھی ہے۔ قبرستان ہیں کھانا کھانے اور شراب پینے والا ملعون ومنافق ہے پھر بیفر مایا ایک دن خواجہ حسن بھریؒ قبرستان ہیں گئے وہاں مسلمانوں کے ایک گروہ کو تشراب اور کھانے میں مشغول پایا۔خواجہ حسن بھریؒ ان کے زویک گئے اور فر مایا تم لوگ مسلمان ہو یا منافق بیان کونا گوارگر رااور ضرر پہنچانا چاہی آپ نے فر مایا ہیں نے بیاس لوگ مسلمان ہو یا منافق بیان کونا گوارگر رااور ضرر پہنچانا چاہی آپ نے فر مایا ہیں نے بیاس نے بیاس نوٹی کرے وہ منافق ہے اس لیے کہ قبرستان میں کھانا کھائے اور شراب نوثی کرے وہ منافق ہے اس لیے کہ قبرستان خوف وعبرت کا مقام ہے دیکھوتہاری طرح بلکہ تم نوثی کرے وہ منافق ہے اس لیے کہ قبرستان خوف وعبرت کا مقام ہے دیکھوتہاری طرح بلکہ تم خوبصورتی خاک میں لگی تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز دوں کو بیر دخاک کیا تہمارا دل اس خوبصورتی خاک میں لگی تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز دوں کو بیر دخاک کیا تہمارا دل اس خوبصورتی خاک میں لگی تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز دوں کو بیر دخاک کیا تہمارا دل اس خوبصورتی خاک میں لگی تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز دوں کو بیر دخاک کی بیمارا دول اس خوبصورتی خاک میں لگی تھا کہ دورت کی بینے تو دورت کی اس بات کانان کے دل پر اثر ہوااور تو ہی گ

جور وظلم كابيان

ارشاد ہواکسی مسلمان کو بلاوجہ تکلیف پہنچانا بڑا گناہ ہے اگر چہاس کو تیسرے درجہ کا گناہ مانا ہے لیکن اہل سلوک کے نز دیک گناہ کبیرہ ہے۔ والذين يوذون المؤمنين بغير مااكتسبوا وقد احتملوا بهتاناً واثماميين. ليني مسلمانول كوستاناً كناه كبيره بالله تعالى الكواجها نبيل مجهة ااوررسول مقبول سلى الله نليه وسلم بحى ناراض بوت بين -

### نورايمان

فرمایا اللہ کے ذکر سے اور قرآن سننے سے دل زم نہ ہویا اعتقاد وایمان میں زیادتی ممکن نہ ہوبلکہ وہ اہودلعب کی طرف ہی لگا ہوتو میہ بڑا گناہ ہے۔ کلام پاک میں ہے:

"انها المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته

زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون."

لیخی یقیناً کے مسلمانوں کی نشانی میہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کاذکر ہوتو ان کے دل روثن ہوجاتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیات قر آنی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایک ان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پرتو کل رکھتے ہیں۔

# ذكرالهى ادب اوراستغراق

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک باررسول اللہ سلی اللہ علم ایک توم کے پاس سے گزرے جواللہ کے ذکر میں ہی مذاق میں مبتلا تھے ان کے دل پر ذکر سے اثر نہ ہوارسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر فرمایا یہ تیسرا گروہ منا فقوں کا ہے۔

بعدازاں فرمایا کے خواجہ ابراہیم خواص آیک جماعت کے پاس سے گزرے جوذ کرالہی
کرر ہے بتے جب حضرت خواجہ ابراہیم نے اللہ جل شانہ کانام سناتو حالت ذوق دشوق میں
رقنس کرنے گئے ہے ، وشی کی کیفیت طاری ، وگئی ہر بار ، وش آتے ہی اللہ کانام زبان پر
جاری ، وتااور پھرمستغرق ، و جاتے اور ، وش ندر ، تاسات دن رات یہی عالم رہا ہوش آنے
پر وضوکر کے نماز اواکی جب جدہ میں کئے یا اللہ کہا اور اللہ کو پیار ہے ، و گئے ۔ یہ بیان کر کے
نواجہ برزک کی آتھوں میں آ نسوڈ بڑیا آئے اور یہ قطعہ فرمایا:

عاشق به موائے دوست بیہوش بود وزماد محب خولیش مدہوش بود فرماد محب خولیش مدہوش بود فردا که بخشر خلق جیرال باشند نام تو ، درون سینہ و گوش بود

## والدين كي خدمت اورزيارت

حضرت شیخ جلال الدین اور حضرت محر اوحد چشتی بھی مجلس میں ہتے اہل سلوک کے نز دیک بیان کچ چیز وں کا دیکھناعبادت ہے بیاذ کر ہور ہاتھا کہ:

خواجہ بزرگ نے فرمایا جواولا دا پنے والدین کو خالص اللہ کے واسطے دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں جج مقبول کا تواب کھودیتا ہے۔ حضرت بایزیڈ ہے کی نے پوچھاتم نے یہ دولت کیے حاصل کی جواب دیا والدین ہے۔ ایک دفعہ مردی کی رات تھی آ دھی رات کو میری والدہ نے پانی کا آ بخورہ طلب کیا جب پانی لایا تو اس دوران ان کی آ نکھ لگ گئ جگانا مناسب نہ بچھا اور سر ہانہ آ بخورہ لے کر کھڑار ہا آخری شب میں ان کی آ نکھ کل گئ ۔ جگانا مناسب نہ بچھا اور سر ہانہ آ بخورہ کے کر کھڑار ہا آخری شب میں ان کی آ نکھ کلی انہوں کے آبخورہ میرے ہاتھ سے لینا چاہا جو سردی کی شدت سے میرے ہاتھ پر چیک گیا تھا میرے ہاتھ کی کھال کھنی چیک گیا تھا میں لے میرے ہاتھ کی کھال کھنی کی جاتھ کو کیے دیکھی خور آ بچھے بغل میں لے میرے ہاتھ کی کھال کھی تھی فور آ بچھے بغل میں لے کر میری پیشانی کو چو ما اور کہا اے جان ما در تو نے بڑی تکلیف اٹھائی بعد از ان میر اہا تھا تھا کر دعا کر نے گئی اے اللہ تو میرے فرزند کو بخش دے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کر دعا کر نے گئی اے اللہ تو میرے فرزند کو بخش دے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے یا فعمت بے بہا بچھے بخش دی۔

### قرآن شریف کی زیارت اور تلاوت کابیان

فر مایا دوسری عبادت زیارت قر آن پاک کرنا ہے جو شخص قر آن مجید کود کھے کر پڑھے اس کو دو تو اب ملتے ہیں پہلازیارت قر آن مجید دوسرا ایک حرف کے بدلے دی تیکیاں اس کو دو تو اب ملتے ہیں پہلازیارت قر آن مجید دوسرا ایک حرف کے بدلے دی تیکیاں اس کے اعمال میں شامل کی جاتی ہیں اور دی برائیاں اعمال سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گئے نے حضرت خواجہ بزرگ سے دریافت کیا؟ مشر اور لڑائی ہیں کلام

پاک لے جانا چاہیے یا نہیں، خواجہ بزرگ نے فرمایا دور ابتداء میں اسلام پھیلائہیں تھا اس لیے رسول اللہ سلی اللہ علام مجید ساتھ نہیں لے جاتے تھے کہیں ایسانہ ہو کہ قرآن پاک کہیں چھوٹ جائے اور کفار کے قبضہ میں چلا جائے اور صحیفہ مقدسہ کی ہے جرمتی ہو اب اسلام قوی ہو گیا ہے مسلمان ہر طرف پھیل گئے ہیں اب کوئی ایسا ڈرنہیں ہے، کلام پاک ساتھ دکھنا جائے۔

جوتر آن مجیدادب سے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی روشی بڑھ جاتی ہے اور آنکھیں نہیں دکھتی ہیں۔

## علماء كى زيارت

فرمایا اہل سلوک کے نزدیک تیسری عبادت ادب اور عقیدت سے عالم بزرگ کا چہرہ دیکتا ہے اس نظر سے جس سے زیارت ہوتی ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جواس کے حق میں قیامت تک بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے اس کو عالموں کا درجہ عطا فرما تا ہے اور اعلی علمین کا درجہ عطا فرما تا ہے اور اعلی علمین کا درجہ ملتا ہے۔

جو شخص علماءاورمشائے سے منہ پھیرتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہوجا تا ہے اور قیامت کے دن ریجھ کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔

## خانه کعبه کی زیارت

چوتھی عبادت خانہ کعبہ کی زیارت ہے رسول اللہ سلی اللہ اللہ کا ارشاد ہے جوشخص ادب و خلاص سے خانہ کعبہ کی زیارت ہے رسول اللہ سلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اعمال میں ہزار معلوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے یہ عبادت ہے اور اللہ اس کے اعمال میں ہزار میں کی عبادت اور جج کا تو اب لکھ دیتا ہے اور اس کو اولیا ، کے در نے میں شار کیا جاتا ہے۔ میرس کی عبادت اور جج کا تو اب لکھ دیتا ہے اور اس کو اولیا ، کے در نے میں شار کیا جاتا ہے۔

### مرشد کی زیارت

فر مایا: پانچویں عبادت مرشد کی زیارت ہے اپنے پیرومرشد کی اطاعت ضروری ہے وہ جوانسی حت کرے اس کو توجہ ہے ہے اور اس پڑمل کرے، نماز اور اوووظا نف جس کی مرشد نے تاکید کی : ویا بندر ہے تو کامیا ہے : وگا۔

### سخاوت كى فضيلت

خواجہ بزرگ نے ایک حکایت بیان فرمائی: ایک درویش نہایت غریب ہے۔ ان کو فتو حات ہوتی تھیں ان کی عادت تھی کہ آنے جانے والے کے لیے کھانا ضرور رکھتے تھے اتفاق سے دو کامل درویش ان کے مکان پر آگئے انہوں نے پانی طلب کیا آپ نے پانی کے ساتھ دوجو کی روٹیاں بھی درویشوں کو پیش کردیں۔ درویشوں کو کھانے کی حاجت بھی تھی دونوں کامشورہ ہواای شخص نے تو اپنا کام کردیا اب جمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے آخریہ طے پایاس کودین و دنیا دونوں دینا چاہیے دونوں نے دعا کی اور رخصت ہوتے ہوئے اللہ نے درویشوں کی دعا قبول کی اور دین و دنیا کی دولت سے سرفر از فرمایا۔

## الله کی دوستی

خواجہ بزرگ نے بخارا کے سفر میں ایک نہایت ذاکر وشاغل بزرگ کو استغراق میں دیکھا یہ نابینا تھے، وجہ نابینائی کی دریافت کی تو یہ واقعہ بیان فر مایا کہ جب میں دوئ کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا جہاں عظمت و وحدا نیت کی تجلیات میری نظر میں تھی ایک روز اتفاق سے میری نظر غیر پر پڑگئی غیب سے آ واز آئی دعویٰ ہماری محبت کا اور نظر غیر پر بر گئی غیب سے آ واز آئی دعویٰ ہماری محبت کا اور نظر غیر پر بھی پر شرمندگی طاری ہوئی اور دعا کی کہ تیرے جمال کے سوابی آئی تیس غیر دیکھیں تو اندھا ہونا بہتر یہ الفاظ ختم ہوتے ہی بینائی جاتی رہی۔

اس کے بعد خواجہ بزرگ نے فر مایا حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کو تھم دیا نماز پڑھو جب حضرت آدم نماز پڑھتے تو یہ کیفیت ہوتی کہ'' جب آپ قیام میں ہوتے تو دل صحبت حق میں جان منزل قرب میں اور سروصل یار میں۔''

### الله كى محبت

خواجہ اعظم نے فرمایا کی نے خواجہ بگ سے دریافت کیا کہ اس درجہ عبادت وریاضت کے باد جود آب ہے۔ باد جود آب پرخوف رہتا ہے۔خواجہ بگ نے فرمایا اس کے دواسباب ہیں۔ پہلا مجھے ڈرلگارہتا

ہے کہ میرامولا بجھے اپ درسے سے کہہ کرنہ تھکرادے کہ تواس دربارے قابل نہیں ہے۔ دوسرا میں خوف رہتا ہے کہ مرتے ہوئے ایمان سلامت نہ رہا تو تمام عمری عبادت اکارت گئی پھرارشادہواخواجہ بی فدمت میں ایک شخص حاضر تھا مجہت کا تذکرہ ہوااس شخ نے فرمایا شخص کیا شقادت کیا ہے خواجہ بی نے فرمایا شق گناہ کر کے اپنی قبولیت کی توقع رکھے پھر فرمایا ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی جب عبادت کر کے باہرآ تکھیں بند کے تشریف لائے ایک بزرگ نے وجہدریافت کی آپ نے فرمایا پینتالیس سال سے آ تکھیں بند کی ہیں کہ اللہ کی محبت کا دعوی کی کہ وال اور غیر کونہ دیکھوں میراعہد ہاں آتکھوں سے دوست کا ہی دیدار کروں گا پھرارشادہوا کے بزرگ کے باہرآ تکھوں سے دوست کا ہی دیدار کروں گا پھرارشادہوا کے بزرگ فرماتے تھے دوز قیامت اللہ تعالی فرمائے گا کہ اولیاؤں کے کملوں کا معائنہ کروجب ایک بزرگ فرماتے تھے دوز قیامت اللہ تعالی فرمائے گا کہ اولیاؤں کے کملوں کا معائنہ کروجب سے گیاری دوتی اختیار کر لیتا ہے تو ہر طرف سے کنارہ شی اختیار کر لیتا ہے۔

### عارفول كاذكر

خواجہ اعظم نے فرمایا عارف اس کو کہتے ہیں جس پرغیب سے ہزاروں تجلیاں رونما ہوں ادرایک ہی وقت میں ہزاروں اور کیفیتیں عیاں ہوں۔

عادف دہ ہے جس کوتمام جہال کی خبر ہوا یک بات کو ہزار انداز سے بیان کر دے محبت کی بار یکیوں کو کھول کھول کرسامنے رکھ دے۔ عادف وہ ہے جو ہر وقت دریائے عشق میں رہے اور باہر آنے تو اسرار وانوارالنہی کی بیش بہاموتی نکال کر جو ہر یوں کے سامنے رکھ دے اور مرغوب نظر ہو۔ عادف کے ول پر شب وروز عشق کی کیفیت طاری رہتی ہے وہ قدرت کی صناعی دیکھتا عادف کے ول پر شب وروز عشق کی کیفیت طاری رہتی ہو وقدرت کی صناعی دیکھتا ور جیران ، و جاتا ہے ، اٹھتے بیٹھتے دوست کی یا داور تصورات میں رہتا ہے سوتے ہوئے عالم جیرت میں رہتا ہے سوتے ہوئے عالم جیرت میں رہتا ہے ۔ سی لیحہ دوست کی یا دیست میں رہتا ہے۔ کی لیحہ دوست کی یا دیست میں رہتا ہے۔ کی لیحہ دوست کی یا دیست میں رہتا ہے۔ کی لیحہ دوست کی یا دیست میں رہتا ہے۔ اس لیمن کے گر دطواف کرتا ہے ۔ کسی لیحہ دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیست میں دیتا ہے ، جا گتا ہے تو عظمت اللی کے گر دطواف کرتا ہے ۔ کسی لیحہ دوست کی یا دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دیتا ہے ، جا گتا ہے تو عظمت اللی کے گر دطواف کرتا ہے ۔ کسی لیمہ دوست کی یا دوست کی یا دیتا ہے ۔ اس کی دوست کی یا دوست کی یا دوست کی دوست کی یا دوست کی یا دوست کی یا دوست کی یا دوست کی کیفیت طال کی دوست کی دوست کی یا دوست کی یا دوست کی دوست کی بیتا ہے ۔ اس کی دوست کی دوست کی یا دوست کی دوست

خواجہ ہزرگ نے دسویں جاس میں چند ہزرگوں کے عارفانہ کلمات بیان فرمائے۔ - خواجہ بلی سے کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی کیا پہچپان ہے فرمایا کہ جو جاموش ر نے اور مکین اظر آئے بہی عارف کی ہزرگی کی علامت ہے۔ ۱- حضرت خواجہ ذوالنون مصری مسجد ککری میں اپنے ہم مشرب کے ساتھ موجود تھے کہ ایک صوفی نے عارف اورصوفی کی تعریف معلوم کی حضرت ذوالنون مصری نے فر مایا کہ وہ گروہ جو بشریت کی کدورت کو نکال دے دل صاف کرے اور دنیا وخوا ہشات کے دور ہو جائے وہ عارف وصوفی ہے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچئے کے لیے خود کو جس قدرفنا فی اللہ کرے اور گلوق کی مجت چھوڑ کر اللہ کاعشق پیدا کرے۔

## عارفول کی پیجان

خواجہ بزرگ نے فرمایا جب عارف پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ دنیا وہ افیہا ہے بے خبر ہو
جاتا ہے اور اس عالم میں ہزاروں فرشتے جومراتب وصفات کے لحاظ ہے اعلیٰ مقام رکھتے ہوں
سامنے آجا کیں توان کی جانب آ کھی بین اٹھا تا اور اپنے حال میں بےخود وسر شار رہتا ہے۔
عارف کی دوسری پہچان ہے کہ اس کے چبرے پر ہروفت مسکر اہنے نظر آئے گی اور
اس کی مسکر اہنے کا سبب ہے کہ جب وہ عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت
رکھنے والی ہرشے کا جلوہ انہیں تبہم لیے نظر آتا ہے اور وہ ان کے لبوں کوہسم بخش دیتا ہے۔
پھر فر مایا عارف پر ایک حال وار د ہوتا ہے اس عالم میں ان کا ایک قدم زمین سے اور
عرش در عرش سے تجاب عظمت پر پہنچا دیتا ہے اس طرح وہ تجاب کبریا تک پہنچ جاتے ہیں اور
دوسر اقدم اٹھاتے ہیں تو اپنے مقام پر لوٹ آتے ہیں۔

اس ذکرے خواجہ بزرگ بیٹم برآب ہوئے اور فر مایا بیعار فول کا ادنیٰ درجہ ہے عارف کامل کا درجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مقام تک بینے کر کب عالم ظاہر برآتا ہے۔

### عارف كادرجه

عارف این دل میں نورالہی اور کشف پیدا کر لے بید کمال حاصل کرنے کے بعداس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جوشخص کرامت اولیاء کامنکر ہوتو پر ور کرامت اس کو قائل کردے۔

اس کو قائل کردے۔

عارف کا اونی درجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اس پر ظاہر ہونے لگیں، حضرت بایزید ہے
لوگوں نے دریافت کیا کہ راہ طریقت میں کس مقام پر ہوآ پ نے فر مایا کہ اس مقام پر بہنج کیا ہوں کہ جب دونوں انگیوں کے درمیان نظر ڈالٹا ہوں تو دنیا اور جو کچھاس میں ہے مجھے نظر آ جاتا ہے۔

## عارف كى شناخت

ارشادہوا،خواجہ ذوالنون مصریؓ فرماتے ہیں کہ عارف کی پہچان سے ہے کہ دنیا کور ک کر کے خاموشی اختیار کر لے۔

پرفر مایا عارف وہ ہے جواپے دل کو ہرطرح کے خیال سے صاف کر لے اور فر دانیت ( یکمائی) اختیار کر لے جس طرح اللہ کی ذات یکما ہے جب یہ کیفیت ہوجاتی ہے تو دنیا کی ہر شے عارف کے قبضے میں ہوجاتی ہے وہ اس کیفیت میں کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتا او ردنیا اس کو بے حقیقت نظر آتی ہے۔

ارشاد ہوا عارف کا کمال میہ ہے کہ دوست کی راہ میں اپنی ہتی کوفنا کر دے اور روز
قیامت عظیم علاء کی میہ حالت ہوگی کہ محبت الہی کے شوق میں وہ اپنے علم اور عبادات کو
ہول جا نہیں گا اور ان کے دل میں یہی تمنا ہوگی کہ محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آئے اور یہی
کیفیت طاری رہے ، فر مایا ابتدائی مراحل میں عارف اپنے شوق وعرفان کے حالات
سب سے کہ دیتا ہے عاشق کو اپنی ہر منزل یا در کھنا چا ہے ، جب تک وصل نہ ہو عاشق کے
لیوں پر فریا در نہتی ہے دریا کی روائی کا شور اس وقت تک سنائی دیتا ہے جب تک و اسمندر

عارف وہ ہے جواپنا ایک سائس ذکر الہی کے بغیر ضائع نہ ہونے دے پھر ارشاد ہوا کہ میں سے بیر ومرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروئی نے فر مایا ہے کہ جس شخص میں تین خصاسیں ہیں وہ اللہ کا دوست ہے۔ پہلی دریا کی طرح سخاوت۔ دوسری آفآب کی طرح شفقت، تیسری زبین کی طرح تواقعہ۔

### سلوك كابيان

خواجہ اعظم نے فرمایا کہ بعض مشائے نے سلوک کے سودر ہے بتائے ہیں۔ ستر ہویں درجہ میں کشف و کرامات کا اظہار ہوا ہے۔ تہتر درجہ اور طے کرنے کے بعد کرامات کا اظہار ہوا ہے۔ تہتر درجہ اور طے کرنے کے بعد کرامات کا اجرا ہوا ہے جاتے ہیں پانچواں درجہ کشف و کرامات کا ہے ، ہمار ہے بزرگوں کا فرمان ہے کہ پندرہ در ہے طے کرنے کے بعد انسان کامل ہوجا تا ہے اس کے بعد کشف و کرامات کا اظہار ہوتو کوئی تعجب بات نہیں۔ ارشاد ہوا اہل سلوک نے کھا ہے کہ ایک بار حضر ت جنید بغداوی سے دریافت کیا گیا کہ آ پ دید ارالی کیوں نہیں چا ہے آ پ نے فرمایا موسی نے چا پھر بھی ناکام رہ اور رسول مقبول سلی اللہ علیہ و بغیر تمنا کے اللہ جل شانہ نے بید دولت عطافر مائی جب بندہ کو بھے برے کے پردے خود اس کے بردے کو کہ کے بین گیا ہو جا نیس کے اور جی نظر آ کے گی۔

### عشق كابيان

ارشادہواعاش کادل محبت کا آتش کدہ ہے جو شےاس میں گرتی ہے ختم ہوجاتی ہے۔ محبت کی آگ ہرآگ سے تیز ہے۔

فرمایا ایک روز حضرت بایزید مقام قربیت میں تھے کہ غیب ہے آواز آئی اے بایزید
یہ مبارک گھڑی ہے جو جا ہے مانگ لے عطا ہوگا، بایزید نے سر مجدہ میں رکھ کرعرض کیا اے
پروردگارتو جوعطا فرمائے میں اس پرراضی ہوں۔ آواز آئی تجھے آخرت عطا ہوئی آپ نے
عرض کیا اے اللہ یہ تو دوست کے لیے قید خانہ ہے پھر آواز آئی اے بایزید جنت و دوز خ
عرش وکرت اور جو پھے ہماری ملکیت میں ہے تجھے سب عطا کیا عرض کیا مولی جیسی تیری مرضی
پھر آواز آئی اچھا تو اپنے مطلب کا اظہار کر وعرض کیا اے اللہ تو دلوں کا حال جانے والا ہے
آواز آئی اے بایزید تو مجھے مانگ رہا ہے اگر میں تجھے طلب کروں تو کیا کرے گا بایزید نے
یہ عرض کیا اے اللہ تیری بزرگی اور جلال کی قتم اگر تو مجھے طلب کرے تو میدان حشر
یہ سنتے ہی عرض کیا اے اللہ تیری بزرگی اور جلال کی قتم اگر تو مجھے طلب کرے تو میدان حشر

میں دوزخ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک نعرہ بلند کروں گا دوزخ کی آگ بچھ جائے گی آتش محبت کے سامنے آتش دوزخ کیا چیز ہے پھرغیب سے آواز آئی اے بایز بدتو نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔

## حضرت رابعه بصرى كاجذبه عشق

خواجہ بزرگ نے فرمایا حضرت رابعہ بھریؒ ایک رات کو جذبہ عشق میں کہنے لگیں الحریق کے الحریق الح

## عشق منصور

خواجہ اعظم نے فرمایا کہ حضرت منصور طلائے سے کسی نے دریافت کیا کہ عشق دوست میں درجہ کمال کیے حاصل کیا جائے فرمایا محبوب کی حکومت میں عاشق کے ساتھ طرح طرح کی جو رو بے اعتمائی کا برتاؤ کرے اور عاشق ذرہ برابر بھی محبت کے اصولول سے نہ بڑھے اور محبوب کی رضا میں سر نیاز جھکائے ہر دفت حکم بجالانے پر اصولول سے نہ بڑھے اور محبوب کی رضا میں سر نیاز جھکائے ہر دفت حکم بجالانے پر کمر بستہ رہے اور مشاہدہ دوست میں مستغرق ہوجائے۔ دین وایمان کی خبر نہ رہے، خواجہ بزرگ کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور زبان سے بیشعم ادا ہوا:

خود بردیاں جو بندہ گیرند عاشقاں پیش شاں چنیں میرند (خوبرو خوب کام کرتے ہیں عاشقوں کو غلام کرتے ہیں)

### د پیراردوست

خواجہ بزرگ نے فرمایا بغداد کے قبہ کے سامنے ایک عاشق کے ہزار کوڑے مارے گئے الیک عاشق کے ہزار کوڑے مارے گئے الیک اس میں ذرہ برابر بھی حرکت نہ ہوئی اور کوئی احساس نہ ہوا، ایک بزرگ نے حال دریافت

کیا، جواب دیا میں اپنے محبوب کے دیدار میں محوقا، مجھے بچھ خرنہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔
ارشاد ہوا امام غزالیؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک دفعہ بغداد کے بازار میں ایک ہوشیار آدمی کے ہاتھ پاؤں کا نے گئے لوگوں نے دیکھا کہ بجائے کسی رنج و تکلیف کے اس کے چہرے برتبہم کے آثار نمایاں ہیں ایک شخص نے دریافت کیا کیا دجہ ہے کہ تم نے اس مصیبت کی پروانہیں کی ، جواب دیا کہ میرے سامنے میر امجبوب جلوہ افروز تما اور میں تجلیات دوست میں محوتھا مجھے تکلیف کا احساس تک نہیں ، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔

میواقعہ بیان کر کے خواجہ بزرگ کی آ تکھوں میں آ نسوآ گئے اور بیشعرار شادہوا: او بر سرقتل و من در جیرانم کال راندن تیغش چه نکوی آید وہ میرے قبل پہ آ مادہ ہو جیرانی ہے مجھ کو محبوب پہ انداز ستم رانی ہے

### الجيمي صحبت

ای مجلس میں بہت سے براگ موجود تھے اچھی صحبت کا ذکر ہور ہاتھا، خواجہ برارگ نے بیدحدیث بیان فر مائی الصحبت تاثرون ساعة (صحبت کے اثرات لازی ہیں)

یدرسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کی حدیث ہے اگر کوئی بدئیکوں کی صحبت اختیار کر ہے تو نیک
بن جاتا ہے اور اگر کوئی نیک بروں کی صحبت میں بیٹھے تو بدکار بن جائے گا:

ہر کہ یافت از صحبت یافت

ہر کہ یافت از صحبت یافت

### فقيري كابيان

خواجہ بزرگ نے فرمایا حضرت خواجہ عثان ہارو گئی ہے کی نے دریافت کیا کہ کوئی فقیر کہلانے کا مستحق کب ہوتا ہے فرمایا کہ انسان کے بائیں جانب کا فرشتہ جس کا کام برائی کہلانے کا مستحق کب ہوتا ہے فرمایا کہ انسان کے بائیں جانب کا فرشتہ جس کا کام برائی کھنے کا موقع نہ ملے تو ایسا آ دمی فقیری کے خطاب سے یاد کے جانے کا مستحق ہے ورنداس کوفقیر نہیں کہہ سکتے۔

### توكل كاذكر

ایک مجلس جس میں مولا نابہاؤالدین شخ احمدالدین کر مائی اور دیگر درولیش موجود سخے، عارفوں کے تو کل کا تذکرہ ہورہاتھا،خواجہ اعظم نے فر مایا عارفوں کا تو کل یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی پر بھروسہ نہ کرے اور نہ کسی کی جانب رغبت کرے دراصل متوکل کہلانے کا وہ مستحق ہے جور بنج و تکلیف کسی پر ظاہر نہ ہونے دے اور نہ ہی شکوہ و شکایت زبان پر وہ مستحق ہے جور بنج و تکلیف کسی پر ظاہر نہ ہونے دیاور نہ ہی شکوہ و شکایت زبان پر لائے ، ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ توکل کی نشانیاں کیا ہیں جواب دیا متوکل کہ کہلانے کا وہ شخص مستحق ہے جس پر عشق و محبت کا غلبہ اس طرح طاری ہو کہ سوائے اللہ کے کسی اور کونہ دیکھیے۔

ارشاد ہواایک بزرگ سے سنا ہے چند ہاتیں جب تک کسی میں نہ ہوں وہ عارف نہیں کہلاتا۔

(۱) جوموت کوعزیز جانے (۲) جورنج وخوشی میں اللہ کے ذکر سے رغبت رکھے (۳) جو دوست کی تجلیوں میں بے قرار ہوجائے (۴) جودوست کے تیل وتصور سے مسر در ہوجائے۔

### توبه كابيان

خواجهاعظم نے فرمایا تو بہ کے گئی در ہے ہیں (۱) جن لوگوں میں جہالت کا مادہ ہوگریز کرو(۲) باطل پرستوں سے دورر ہے کی کوشش کرو (۳) جو کلام اللہ کے منکر ہوں ان کی طرف منہ نہ کرو۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو (۴) نیکیوں کی جانب توجہ کرو (۵) تو بہ کولا زمی مجھنا چاہیے اور تو بہ سی طریقہ سے کرنا چاہیے (۲) ظلم اور سختی سے خود کو روکوروکو (۷) اسپے قلب کی صفائی کرو۔

جب انسان ان باتوں کی تکمیل کرے تو سمجھٹا جا ہے کہ تو بہ پوری ہوئی ،خواجہ بزرگ نے فر مایا رسول مقبول سلی اللہ علیہ دیلم کا ارشاد ہے کہتم میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جس کو زبان پر الختیار نہ ہواور وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہواور سب سے طاقتور وہ شخص ہے جس کو زبان پر قابو ہواور خواہشات نفسانی سے منہ پھیر لے۔

### شوق ومحبت

خواجہ بزرگ نے فرمایا ایک بارکسی نے شخ ابو بکر شکی ہے دریافت کیا شوق اور محبت میں کسی کو فضیلت ہے۔ فرمایا محبت کا مقام زیادہ بلند ہے جب تک محبت پیدائہیں ہوتی شوق مہیں ہوتا محبت سے شوق بیدا ہوتا ہے شوق محبت کا ایک جزوہے۔

## بہترین عمل

حضرت رابعہ بھریؒ ہے کی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھا ممل کیا ہے فرمایا کہ جو انسان حسن سلیقہ سے اوقات کی تقسیم بہتر بنائے اور عمل پیرا ہو، یہ بات یا در کھے جب تک انسان رنج و تکالیف سے نہیں گز رتا بندگی کا مقام نہیں ملتا اور جو تکلیف اور صعوبتوں سے گھبرا گیا اس کا محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہشات اور تمناوُں کوختم کر دے تب کوئی مرتبہ حاصل ہوسکتا ہے جب کہ راضی برضا ہواہل اللہ اپنی عبادت وریاضت میں عمل یا بندی ہے کرتے رہیں۔

## حضرت خواجه عين الدين چشني كى تعليمات واقوال

حضرت خواجہ صاحب اخلاق محری کانمونہ تھے آپ نے اپنی تعلیمات سے اخلاق و محبت اخوت، مساوات اور انسان کی زندگی کے ہر گوشہ کو اجاگر کیا ہے۔ اس دورخود پری، خودغرضی، مادہ پری میں ان کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات نے انسانی قدروں کی نشو ونما کی خلوص ہمدردی، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ خدمت خلق کے ذریعہ عوام و خواص کو بلالحاظ ند ہب و ملت ایک دھا گے میں پرو دیا۔ آپ نے انا اور تکبر کا بت تو ڈکر انسان کے اندر جذبہ مجت و ہمدردی پیدا کی ہے۔ آج ہر شخص تشکی محسوس کر رہا ہے اور اس کی تعلیمات اس اور نی نفرت، دشنی اور ساجی برائیوں کو دور کرتی سے انسان کو انسانی رشتہ سے باندھتی ہیں۔ آج ہیں الاقوامی سطح پر یم محسوس کیا جارہ ہے کہ میں۔ انسان کو انسانی رشتہ سے باندھتی ہیں۔ آج ہیں الاقوامی سطح پر یم محسوس کیا جارہ ہے کہ مساوات اور انسانی رشتہ سے باندھتی ہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر یم محسوس کیا جارہ ہے کہ مساوات اور انسانی رشتہ سے باندھتی ہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر یم محسوس کیا جارہ ہے کہ مساوات اور انسانی و تائم ہو۔ سب کو آزادی کے ساتھ برابری کے حقوق ملیس۔ خواجہ کی مساوات اور انسان قائم ہو۔ سب کو آزادی کے ساتھ برابری کے حقوق ملیس۔ خواجہ کی مساوات اور انسان قائم ہو۔ سب کو آزادی کے ساتھ برابری کے حقوق ملیس۔ خواجہ کی

تعلیمات ہرانسان کے لیے ہیں۔انفرادیت سے اجتماعی زندگی تک جب بیراصول عملی رخ اختیار کریں گے تو انسانیت عروج برہوگی اورخواجہ نے اپنی تعلیمات اور عمل ہے بیر ثابت کر دیاہے کہ انسان کی فلاح اور بہتری اخلاق اور خدمت خلق میں ہے۔

### تعليمات

- ا۔ بارگاہ خداوندی میں نمازے قرب حاصل ہوتا ہے۔
- ٢۔ جو بھو کے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے اور دوز خ کے درمیان سات پردے حائل کردے گاجس میں ہرایک پردہ یا بچے سوسال کے برابر ہوگا۔
- ۳۔ جس نے جھوٹی فتم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا۔ اس گھرے بركت المحالي جالي ہے۔
  - ٣- قبرستان میں قصد آ کھانا پینا گناہ کبیرہ ہے جوعمد آ کھائے وہ منافق ہے۔
    - مسلمان بھائی کوستانا کبیرہ گناہ ہے۔
    - ٢- آپ نفر مایا كه پانچ چيزون كاد يكهناعبادت ب:
      - (ن) قرآن شریف کواحر ام سے دیجنا۔
        - (ب) والدين كود كھنا\_
        - (ج) علماء كرام كود يجينا\_
        - (ر) خانه کعبه کود کجنابه
        - (ه) این بیرومرشدگود کجنا۔

### اقوال

- ا۔ عارف آ فآب کی ما نند ہوتا ہے جوسارے جہان کوروشنی بخشاہے جس کی روشی ہے كوئي چيزخال نبيس رمتي \_
  - ۴۔ تو کل حقیقت میں وہ ہے جوخلقت کی مد دکر ہے اور تکلیف کی شکایت نہ کر ہے۔
    - سے اتھ وف رسوم ہے نہ کہ علوم اور اہل محبت کے انفاس میں ہوتی ہیں۔

- سم۔ جار صفتیں جو ہر نفس ہیں:
  - (() درویتی میں اظہار غنا۔
- (ب) گر شکی میں اظہار سیری۔
  - (ج) عم مين خوش بونا\_
  - (د) وتمن ہے بھی دوئی کرنا۔
- (۵) جوعارف عبادت نیس کرتاوه حرام روزی کھاتا ہے۔
- (۲) ندیوں میں بہتا ہوا یانی شور کرتا ہے لیکن جب سمندر میں جاگرتا ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔
  - (٤) اہل عرفان یادالی کے سوااور کوئی بات زبال سے بیں نکالتے۔
- (۸) اہل سلوک میں محبت ایک ایناعالم ہے کہ لاکھوں علماء اس کی بیجھنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی سمجھ میں نہیں آتا اور زہد میں ایک طاعت ہے کہ زاہدوں کوخبر نہیں اور اس سے غافل ہیں وہ ایک راز ہے جو دونوں جہاں سے باہر ہے اور جے اہل محبت اور اہل عشق کے سواکوئی نہیں جانتا۔
- (۹) عارفوں کا ایک مرتبہ ہیہ ہے کہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ تمام عالم اور جو پچھاں عالم میں ہے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔
- (۱۰) جب بندہ سرایا تقوی اور سراسر شریعت کا پابند ہوجا تا ہے تب مقام طریقت پر آتا ہےاوراس کومعرفت حاصل ہوتی ہے۔
- (۱۱) نماز میں جس قدراطمینان،حضوری قلب ومشغولی ہوتی ہے ای قدر قرب الہی ہوجاتا ہے۔
- (۱۲) بھوکوں کو بیٹ بھر کھانا کھلانا،غریبوں کی فریادسننا، حاجت روائی کرنا، در ماندوں کی دشکیری کرنااس ہے بہتر عذاب دوز خے سے بیخے کے لیے کوئی عمل نہیں۔

## آپ کے مشہورخلفاء

قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اوشی آپ فریب نواز کے خلیفہ اعظم ،سلسلہ چشتہ کے روشن چراغ ،نہایت کامل و واصل درویش ، معلوم صوری و معنوی سے آ راستہ کمالات باطنی اور درجات روحانی سے پیراستہ آپ کی ولا دت قصبہ اوش میں ہوئی آپ سادات میں سے ہیں ، بجپین ہی سے کرامات کا اظہار ہوا ، مولا نا ابوحفص سے تعلیم پائی جواب دور کے کامل بزرگ تھے۔ آپ نے حضرت شخ شہاب اللہ بین سہروردی و حضرت شخ احداللہ بین کر مائی سے فیض حاصل کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے آپ کود کی لگاؤ تھا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ خواجہ گوائی سے سفر میں ساتھ ساتھ دہے آپ کوخر قد خلافت عطا ہوا اور جائشین مقرر ہوئے۔

خواجہ غریب نواز آپ کو بیار ہے ، مختیار کہتے تھے ، لفظ کا کی آپ کے نام میں شامل خواجہ غریب نواز آپ کو بیار ہے ، مختیار کہتے تھے ، لفظ کا کی آپ کے نام میں شامل

خواجہ غریب نواز آپ کو بیارے بختیار کہتے تھے، لفظ کا کی آپ کے نام میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وقت کثر ت عبادت صوم وصلوٰ ہیں گزرتا اور بھوک کی شدت کے بعد مصلیٰ کے بنچ سے کاک (جھوٹی خمیری روٹی) نکال کر کھالیا کرتے تھے۔

ايك روز محفل ماع كرم تقى اس شعر يركيفيت طارى موكى:

کشتگان تخبر تشکیم این را بر زمال از غیب جان دیگر ست

چارروزای استغراق کی حالت میں گزر گئے آپ کا سر قاضی حمیدالدین نا گوریؓ کی طرف اورقدم مولانا شخ بدرالدینؓ کی جانب تھے آپ نے قاضی حمیدالدینؓ کو ارشادفر مایا خرقہ ،عصا تعلین وصلی شخ فریدالدین گئخ شکرؓ کے سیردکردو۔

۱۳۰ نے الاول ۱۳۳۴ ہے کو وسال ہوا آپ کا مزار دہلی کے قریب مہرولی میں ہے اور زیارت کا ہ خواس و عام ہے اور فیض جاری ہے ، سمالانہ عرس کی تقاریب ہوتی ہیں۔ اجمیر شریف میں خواجہ قطب الدین کا چاہہے اور ہر ماہ ۱۳ تاریخ کو بعد نماز عصر درگاہ کی جانب ہے دیوان خواجہ کی قیادت میں محفل کا خاور فاتحہ ، وتی ہے ، چاہہ پڑس کی سمالانہ تقاریب بھی ہوتی ہیں۔

# سلطان التاركين حضرت صوفي حميدالدين نا گورئ

قطب صاحب کے بعد آپ کا درجہ ہے، آپ بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔
ایک روز حفرت خواجہ بزرگ خوش تھے، حاضرین میں کی نے دنیا مانگی کی نے عقبی،
بعد از ال آپ نے حضرت صوفی حمید الدین سے دریافت کیا کہ مانگ کیا مانگا ہے، حضرت صوفی نے عرض کیا کہ میری کیا مجال کہ موال کروں جومولا چاہیں وہی چاہتا ہوں پھر آپ نے خواجہ قطب الدین کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو بھی جو چاہے طلب کر لے، قطب صاحب نے خواجہ قطب الدین کی طرف متوجہ ہوئے کہ تو بھی جو چاہے طلب کر لے، قطب صاحب نے جواب میں عرض کیا:

ہرچہ تو خواہی بخواہم روئے سر بر آستانم بندہ را فرمال نباشد ہرچہ فرمائی برآنم

آ ب نے دونوں سے خوش ہو کر فر مایا سلطان التارکین حمید الدین صوفی، قطب الا تطاب قطب الدین بختیار کا گئے۔

حضرت صوفی حمیدالدین کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ دنیاو آخرت میں معزز رہے اور سلطان التارکین کے خطاب سے نواز اتھا۔

ایک روز خواجہ بزرگ نے ارشاد کیا کہ اولا دمعین الدین وحمید الدین ایک ہے۔ (سرالعارفین)

خواجہ غریب نواز کی حیات ظاہری میں کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوئی تھی لیکن یہ بات سے خاہم فرات موئی میں کوئی رشتہ داری قائم نہیں ہوئی تھی لیکن یہ بات سے خاہرت ہوئی ، حضرت خواجہ حسین ناگوری نبیرہ صوفی حمید الدین ناگوری نے اپنی صاحبز ادی کا عقد خواجہ نو رالدین طاہر بن شخ تاج الدین بایر بدنبیرہ خواجہ غریب نواز سے کر دیا۔ اس کے بعد کئی اور عقد اس خاندان میں ہوئے اور آج بھی رشتہ داری قائم ہے۔

صوفی حمیدالدین نا گوری کاوصال ۲۹رئیج البانی ۱۷۳ هیں ہوا۔ آب کامزار نا گور میں مرجع خلاکق ہے۔ سالا نہ عرس کی نقاریب بھی ہوتی ہیں۔

## حضرت خواجه فخرالدين

آبِ خلف اکبر حفرت خواجه اعظم بین آپ نے منازل سلوک سامیا عاطفت پدری میں سطے کیں اور جلد عارف کامل بن گئے ، مفصل حالات خواجه بزرگ بین پیچھلے صفحات میں آ چکے بین ۔ موضع ما نڈل میں کاشت کرتے تھے۔ ۵ شعبان ۲۲۱ ھیں وصال ہوا، عبد جہانگیر کی کتاب ''اذ کار ابرار'' مصنف محمد غوثی شطاری ما نڈوی اور مؤلف'' مراة الاسرار'' صوفی عبد الرحمٰن نے مزار کا مقام نہیں دیا۔ موجودہ سجادہ نشیں ما نڈل عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ خدام صاحبان سرواڑ شریف جا در لے جاتے ہیں۔

## حضرت قاضى حميد الدين نا گوريّ

آپ حضرت شہاب الدین سہروردگ کے خلیفہ اعظم اور مرید ہیں۔ ایک عرصے تک بدایوں میں رہے جو علم وادب کا مرکز تھا اور شیوخ کا مسلک سہروردگ ساع ہے موانست ندر کھتے تھے جبکہ قاضی حمیدالدین ساع کا موجہ سمجھاجا تا ہے۔ تلا المان خید اللہ بین ساع کا موجہ سمجھاجا تا ہے۔ تلا ہمارا خیال ہے کہ قاضی حمیدالدین ناگوری جو ساع کو روحی غذا سمجھتے تھے اپ بیرو مرشد حضرت سہروردی کے مسلک میں نہ پاکر حضرت خواجہ کی جانب رجوع ہوئے جہاں مرشد حضرت سہروردی کے مسلک میں نہ پاکر حضرت خواجہ کی جانب رجوع ہوئے جہاں اسلہ چشتیہ میں ساع رواتھا اس طرح آپ حضرت غریب نواز کے بھی مجاز تھے۔ (مولف) المسلم جضرت خواجہ قطب الدین کے ساتھ محفل ساع میں اکثر رہتے تھے۔ ایک محفل ساع میں اکثر رہتے تھے۔ ایک محفل ساع میں حضرت قطب الدین کے کہا تھا۔ مان میں حضرت قطب الدین کے کہا تھا۔ مان میں حضرت قطب الدین کے کا خواجہ تھا۔ کا میں حضرت قطب الدین کے خاب تھا۔

حسب تحریر خزیر نه الاصفیاء آپ کا وصال ۱۰ رئیج الثانی و دیگر مورضین کے نزدیک ۱۰ رئیج الثانی و دیگر مورضین کے نزدیک ۱۰ رئیج الثانی و دیگر مورضین کے مرات کڑکے رئیج ال المبارک ۲۵۸ ھے ہے اور ۲۳۳ ھ آپ کی عمر ۱۰ مال ہوئی۔ آپ کے مرات کڑکے اور دولڑ کیال تھے آپ کی تصانیف میں ' شرح اسائے مسئی ' شرح اسائے مسئی ' شرح جہل حدیث' کے علاوہ کی کتابیں ہیں۔ ایک

# حضرت شيخ معين الدين

ان بزرگ کے متعلق مفصل حال معلوم ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ جب آپ دہلی سے روانہ ہوئے تو حضرت قطب الدین کا گئے کا وصال ہو گیا تھا۔ حسب تحریر (مسالک السالکین) آ
ب خلفاء خواجہ بزرگ میں ہے ہیں۔

# حضرت شنخ وجيههالدين خراساتي

مجموجب آفتاب اجمیرز مانه خلافت ۵ صفر ۲۰۰ هاوروصال ۱۱رجب ۲۷۲ هرمزار ملتان اور حسب ما جمتاب اجمیر تاریخ وصال ۹ جمادی الآخر ۲۴۵ هاور مزار جرات میس ہے۔ حضرت شیخ احمد فہر

بموجب آفتاب اجمیر زمانه خلافت ۲۹ محرم ۵۹۹ه اور وصال کی تاریخ ۱۳ محرم ۲۰۳ هاورمزار برات میں ہے۔

# حضرت شيخ بربان الدين بدو

زمانه خلافت شع رمضان ۵۵۲ھ اور تاریخ وصال ۱۲ رجب ۲۶۲۳ھ مزار اجمیر میں ہے۔ (آفاّب اجمیر)

# عبدالله بياباني (ابع يال جوگى)

زمانه خلافت ۵۸۹ ه تاریخ و فات ۱۳۸ ه (آفآب اجمیر) مفصل حالات کرامات میں دیکھیے ۔

## حضرت شيخ محمرترك

آپ خواجہ عثانی ہاروٹی کے خلیفہ میں نارنول (صوبہ ہریانہ موجود ہے) آکر قیام کیا۔ آپ بھی خواجہ غریب نواز کے مجاز تھے۔ وصال ۲۴۲ھ میں ہوا مزار نارنول میں ہے۔

## حضرت شيخ على سنجريّ

زمانہ خلافت ۳ رجب ۱۰۸ھ (آفتاب اجمیر) آپ کے سپر دخلافت نامہ لکھنے کی خدمت تھی۔ گئی تذکروں میں آپ کے بیزدخلافت نامہ لکھنے کی خدمت تھی۔ گئی تذکروں میں آپ کے واقعات ملتے ہیں آپ کا مزار مینار مسجد کے بیچے سجد قوۃ السلام میں ہے۔ (تذکرہ ادلیاء ہند)

يشخ وحيدالدين خراساتي

ز مانه خلافت اارئیج الاول ۱۲ هاور تاریخ وصال ۹ جمادی الثانی ۱۳۵ هزار هرات میں ہے۔ (آنآب اجمیر)

حضرت شخ صدرالدین کر مانی

ز مانه خلافت ۲ رئیج الاول ۲۰۹ هے۔ (آنآب اجمیر)

حضرت بي بي حافظه جمالٌ

آ پ حضرت غریب نوازگی صاحبزادی ہیں،مفصل حالات اولا دغریب نواز میں بیان کیے جانچکے ہیں۔

حضرث شيخ مهتامتأ

( خزینة الاصفیاء)مفصل حالات معلوم نبیس\_

حضرت شخ یا د گارمحد سبزه واری

ز مانه خلافت ۸۵۸ هه ( آنآب اجمير ) برات ـ

سلطان مسعود غازي

غالبًاان کوسالارغازی کئی کتابوں میں لکھاہے، مزار اجمیر ہے جوسالانہ غازی کے نام ہے موسوم ایک جیموٹی پہاڑی یا ٹیلہ ہے۔

## حضرت امام الدين ومشقي

آپ دمشق سے ہندوستان آئے اور خواجہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت حاصل کیا آپ کا فیض صحبت پاکر تبلیخ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا وصال کا رہنے الاول ۵۷۵ ھے کواجمیر میں ہوا اور مزار خواجہ بزرگ کے پانداز ہے۔ (آنآب اجمیر)

## سعدی د بو (سادهورام د بو)

یہ پجاریوں کا سردار، منتر اور علم نجوم میں کامل تھا۔ ایک ہجوم کے ساتھ خواجہ اور ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ خواجہ صاحب کے جمال وجلال کو دیکھ کر قد موں میں گرگیا اور ساتھیوں کے شاتھ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے سعدی دیونام تجویز فرمایا:

بن گئے شیخ حرم ہو کر مسلماں برہمن آ گئی خود بت پرستوں میں ادائے بت شکن و کی کر اندازہ تبلیغ مبارک کا کمال قل عو اللہ احد کے نغمہ توحیر سے

علامهانورصابري

# مبلغ اعظم بهند

جب بھی ظلمت و تاریکی کے بادل دنیا پر چھائے ہیں اور لوگ اس خوفناک اندھر سے میں راہ انسانیت سے بھٹک کر ذلت و مصیبت کے گڑھوں میں گرنے لگے ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے تا کہ راہ متنقیم پرچل کر نجات پائیں اور ہلاکت سے نے جائیں ان میں سے وہی لوگ امن وعافیت میں رہے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی توفیق جیسی نعمت عطافر مائی چنا نچہ حضرت آدم سے بیسلسلہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہااس کے بعد نہ کوئی پیغیم بیدا ہوا اور نہ ہوگالیکن العلماء ور ثاقہ الانبیاء کے تحت لوگ علیاء اور ولیوں کے ذریعہ رشد وہدایت پاتے رہیں گے، نی کر یم صلی اللہ علیہ سے بعد اللہ تعالی نے ہر جگہ ہرز مانہ میں ولی، قطب بیدا کیے ہیں اس لیے بین ٹوٹے والاسلملہ کے بعد اللہ تعالی نے ہر جگہ ہرز مانہ میں ولی، قطب بیدا کیے ہیں اس لیے بین ٹوٹے والاسلملہ اسلام میں باقی ہے، ولیوں کو پیغمبروں جیسی صفات عطافر مائی ہیں تا کہ باطل کا مقابلہ کرسکیں، ولی علم شریعت میں مکا اور علم معرفت میں کامل ہوتے ہیں، کوئی ولی جابل نہیں گزرا، جس نے ولیا کی محب اختیار کی اس کی زندگی کی کا با بلٹ گئی:

یک زمانہ صحبت بااولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

حضرت خواجه بزرگ علوم سوری و معنوی سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ آپ اخلاق محمد سلی اللہ علیہ و بسیراستہ ہے۔ آپ اخلاق محمد سلی اللہ علیہ وقت شالی اللہ علیہ وقت شالی بندوستان اور ساحلی علیہ قے واقف اسلام ہو چکے ہے تا ہم ایک بہت بڑا علاقہ ابھی ہدایت سے دور ہتا۔ جبوت جینات اور بی شخ اور دیگر برائیوں میں اوگ گھرے ہوئے ہے اور حق و انسان سے خروم ہے۔ یہ وی سے اور حق و انسان سے خروم ہے۔ یہ وی سے اور حق و انسان سے خروم ہیں۔ یہ

حضرت خواجہ بزرگ عطائے رسول بن کرآئے تھاور تن و وحدانیت کاپیغام لے آئے تھاوراس کی بیلغ فرماتے تھے۔آپ بیکرایمان ویقیں، سراپا محبت اوراوصاف حمیدہ کا مجموعہ تھے، شفقت ہمدردی اور رحم جمیسی خوبیاں لے کر ہدایت کے لیے آئے تھے، لوگ آپ کے اخلاق اور برتاؤ کو دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کے پاس نہ تلوار تھی نہ فوج، جس کے خوف اور طاقت سے لوگون کو منوایا جائے اور نہ ہی دولت و فزانہ تھا جس کا لائے دے کر تبدیلی نہ جب پرآمادہ کیا جائے۔ تنگ نظر مور خین نے اسلام کو تلوار سے پھیلنا لائے دے کر تبدیلی نہ جب پرآمادہ کیا جائے۔ تنگ نظر مور خین نے اسلام کو تلوار سے بھیلنا کی حامت کے منہ پرایک طمانچ ہے۔ البتہ ایسے مواقع ضرور آئے ہیں کہ باطل نے ایک نہ چلی اور مجور ہو کرآپ کے کا مقابلہ کرنا چاہائیکن آپ کی گرامتوں سے ان کی ایک نہ چلی اور مجور ہو کرآپ کے قدموں میں گریڑے۔

دوسرا جواب تنگ نظروں کے لیے یہ ہے کہ اجمیر جو ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑی طاقت کا مرکز تھا، جہال طاقت کا استعال ناممکن تھا اگر چہ برجمنوں اور اچھوتوں کو کمزور طبقہ مان لیا جائے مگر را جپوتوں کی بہادری اور دلیری سے کون ا زکار کر سکتا ہے جبکہ را جپوت سر داروں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بخوشی اسلام قبول کیا۔ آپ کی شخصیت میں جاذبیت، کشش اور زبان میں بے بناہ تا شرتھی۔ایک بار جو آپ کے روئے کی زیارت کر لیتنایا شرف ملا قات نصیب ہوجا تاوہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا تھا۔

آ پ کے بعد آ پ کے خلفاء اور پھراس سلسلہ کے اکابر ومشا کے تبلیغ اسلام اور رشدہ ہدایت بیس لگ گئے اور مختلف مقامات اور دور دراز علاقوں تک پھیل گئے اور بوری زندگی تبلیغ اسلام بیس وتف کر دی۔ اس طرح چراغان چشتیاں ایک دوسرے کوروش کر کے ظلمت و تاریکی کو دور کرکے وحدا نیت، اخوت و محبت کی راہ آج بھی دکھار ہے ہیں۔ ملطان الہند کے در بارے لوگ بلالحاظ مذہب وملت آج بھی فیوش و برکات حاصل مسلطان الہند کے در بارے لوگ بلالحاظ مذہب وملت آج بھی فیوش و برکات حاصل کرر ہے ہیں اور دامن مراد بھرر ہے ہیں۔

## عمليات ووظا ئف

ترقی علم کی وعا

حضرت خواجہ فرماتے ہیں ہرروز نماز کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھی جائے تو علم او ر ذہن میں ترقی ہوگی۔

مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَ فِيْهَا نُعِينَ كُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (۵۵:۲۰)

زیارت رسول صلی الله علیه وسلم کے لیے

حضرت خواجہ ؓ نے حضرت قطب الدین بختیار کا گی گوزیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ورد ہرروز ایک ہزار بار پڑھنے کی تلقین فر مائی۔

اللهم أصل على محمل عبداك و حبيبك ورسولك.

## ترقی رزق کی دعا

حسنرت خواجہ اللہ مہنے کے بہلے جمعہ سے جالیس جمعہ تک بعد منازمغرب کیارہ مرتبہ "حسبنا الله وَ نِعْدَ الْوَ کِیلُ (۱۷۳:۳)" پڑھے اور ہر جمعہ کے بعند کاغذ پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ لکھ کر کنویں میں ڈالتا جائے۔

وَ لَقَالُ مَكَنَٰكُمُ فِي الْآرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونِ (٤٠:٤) انشاء الله غني موجائة على

نجات مرض کے لیے

منظرت خواجه اجميري فرمات بيلكه كهيعص، حمعسق، جيني كي پليث برلكه كر

مريض كوبلائين يا گلے ميں تعويذ كى شكل ميں ڈاليں انشاءاللدر وبصحت ہوگا۔

حاجت کے پوراہونے کی دعا

حضرت خواجہ اجمیری کا ارشاد ہے جوشخص ہر فرض کے نماز کے بعد مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔

يَاشَفِيْقِ يَا رَفِيْقِ نَحْنُ مِن كُلِّ يَقِين.

روزی میں برکت کے لیے

حضرت خواجه و ماتے ہیں جو شخص مندرجه ذیل دعایر مصانتاء الله روزی میں بر کت ہوگی۔ سُبطنَ الَّذِی سَخَرَ لَنَا هٰ لَا وَمَا کُنَا لَهٔ مُقُرِنِینَ. (٣٣٪)

ہرمصیبت سے نجات کے لیے

حضرت خواجہ قرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے مصیبت سے نجات ملتی ہے۔

﴿ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ . (٨٤:٢١)

وشمن کومغلوب کرنے کے لیے

خواجه اجمير گُافر ماتے بيں كه جس وقت دشمن كے سامنے جانا ہو بيد عاپڑ ھے۔ يَاسُبُوْح يَاقُلُوسُ يَا غَفُوْر يَاوَدُود.

یاسبوح یا فتد وس یاغفور یا و دود۔ ہرمرض و درد کے لیے حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ مقام مرض پر ہاتھ رکھ کرتین مرتبہ بیہ آیت پڑھ کر دم کرےانشاءاللہ جلد شفاہوگی۔

وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (١٨:١٨)

## شیری تمرکے لیے

حصرت خواجہ کا ارشاد ہے کہ مندرجہ ذیل آیت پڑھ کرخر بوزہ یا کوئی اور پھل تر اشا جائے تو انشاءاللہ شیریں اورلذیذ ہوگا۔

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ (١٣٤:٢)

## برمشكل كے ليے

حضرت خواجة فرماتے ہیں كه مشكل كے وقت سورہ فاتحه پر مفی جاہيے اور اس طرح پر مفی جاہيے اور اس طرح پر مفی جاہيے کہ بسعد الله الرحمن الرحيدى "م"كو "الحمل" ك"ل" ك"ل" سے ملائے اور ولا الضالين كے بعد تين مرتبه آمين كے انشاء الله مشكل حل ہوگ ۔

### بیٹ کے درد کے لیے

حفزت خواجہ نے فرمایا کہ دردشکم کے لیے سات مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر دم کر ہے مریض کو بلائے انشاءاللہ تندرست ہوجائے گا۔

## سکرات کی تی آسان کرنے کے لیے

حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جس کوسکرات موت کی بختی ہواس کے پاس نزع کی حالت میں سورہ پلیین شریف باوضو پڑھے انشاء اللہ سکرات کی بختی آسان ہوجائے گی۔

### آسيب سينجات كے ليے

حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دعا کو تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے بعد منہ پراس پانی کا چھیٹٹا مارا جائے یااس کو پڑھ کر کان پر دم کیا جائے اس شخص سے آسیب کااثر دور ہ و جائے گا۔

يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيمٌ (١:٢٢)

حضرت خواجه اجميري نے فرمايا كه اسم اعظم سيہ كه برنماز كے بعد ايك سومرتبه ياحي یا تیوم پڑھلیاجائے اور اپن حاجت براری کے لیے اللہ سے دعا کرے۔

ز ہر لیے جانوروں کے کاشنے کی دعا

حضرت خواجه اعظم نے فرمایا کہ می شخص کو زہریلا جانور کاٹ لے تو اس جگه انگلی محماتے ہوئے سات بارمندرجہ ذیل دعاایک سانس میں پڑھ کریانی پردم کرے اور اس کا چھینٹامارے یا کان پردم کرے انشاء اللہ زہر کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

وَإِذَا بِطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (٢٦:١٣)

# ادا لیکی قرض کے لیے

حضرت خواجه بزرگ نے مندرجہ ذیل آیت ۴۱ دن تک ۴ مرتبہ ہرنماز میں روزانہ يرهاكرير-انشاءاللدقرض مينجات مليكى-آيت شريف بيني:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُوَّتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تُعِزْمَن تَشَاءُ وَ تُلِلُ مَن تَشَاءُ بِيَلِكَ الْخَيْرُ إِنَّك عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ • تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَبِيتِ وَ تُغْرِجُ الْمَبِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ (12\_r4:r)

# كرامات خواجه اعظم

آپ کی کرامات بہت ہیں جن کاسلسلہ آپ کی حیات ظاہری کے بعد آج تک جاری ہے۔ چند کرامات حسب ذیل ہیں۔

## يادگار محركا تائب بهونا

سبزہ وارکاحا کم محمہ یادگار جونہایت فاس و فاجر، بدمزان اور ظالم تھا، مزید برآں خلفاء شلاشہ کے اسائے گرای ہے اس کو خاص ضدیتی، اس کا ایک سرسبز اور شاداب باغ تھا خواجہ اعظم باغ میں حوض کے قریب تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو گئے اور یادگار محمہ کے مطاز مین چونہ میں مشغول ہو گئے اور یادگار محمہ کم ملاز مین کے کہنے کی پروانہ کی، یادگار محمد اس اناء باغ میں آپہنچا آپ کود کیے کہ ملاز مین پرغصہ ہوا کہااس فقیر کو یہاں ہے کیوں نہیں اٹھایا، یہ الفاظ من کر حضرت خواجہ نے یا گار محمد کی طرف دیکھا، نظر ملتے ہی زمین پر گر پڑا اور مرغ اس کی طرح ترثیب کر بے ہوش ہو گیا اس کے خواص کے ہوش حوال ہا کی اور معانی مانگی۔ خواص کے ہوش کا بانی خادم سے منگوایا اور اس کے چھینٹا مارا، ہوش میں آکر آپ سے بے خوش کا پانی خادم سے منگوایا اور اس کے چھینٹا مارا، ہوش میں آکر آپ سے بچول کی طرح سے منگوایا اور اس کے چھینٹا مارا، ہوش میں آکر آپ سے بچول کی طرف میں اس کر آپ سے دول سے معانی کا خواستگار ہوا، حکومت اور دولت چھوڑ کر آپ کا مرید ہوکر عارف کامل بن کیا۔خلافت دے کر ہراث مامور کر دیا۔ اس

# فلسفى كليم كاراه راست برآنا

باخ میں موالا نا نسیاء الدین شخے، حکمت میں مہارت اور فلسفہ میں عبور حاصل تھا، علوم ظاہری میں فاصل، علوم باطنی سے بے خبر، آبادی سے دور باغ میں ان کا مدرسہ تھا، خواجہ زرگ کا دہاں قیام ہوا، آب نے شکار کیا تھا، افطار ومغرب کی نماز کے بعد کھانا کھارہے

تے۔ ضیاء الدین صاحب کو کلئک کی ایک ٹائگ دی جس کو کھاتے ہی فلفہ کا باطل مجسمہ چکنا چور ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے اپنالیس خور دہ مولانا کے منہ میں ڈال دیا فوراً ہی ہوش میں آگئے ، مع اپنے شاگر دول کے حضرت خواجہ سے بیعت ہوئے اور منازل عرفانی ہوتی میں آگئے ، مع اپنے شاگر دول کے حضرت خواجہ سے بیعت ہوئے اور منازل عرفانیت سے کرتے خلافت پایا۔

### اونتول كاواقعه

جب خواجہ مع ساتھیوں کے اجمیر پہنچاتو سامیددار درختوں کے پنچے قیام فرمایا، پھے،ی
دیر بعد ساربان بھی آ گئے اور آپ سے اس جگہ سے بٹنے کو کہا آپ نے فرمایا اونوں کو
دوسری جگہ بٹھا دومگر ساربان نے نہ مانا اور کہا کہ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے۔ آپ
نے فرمایا ''جم تو اٹھتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے' دوسرے دن ساربان نے
اونٹوں کواٹھانا چاہاتو ندا تھے، مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گتا خانہ
سلوک کی معافی چاہی آپ نے مسکرا کر فرمایا اللہ کے تھم سے تمہارے اونٹ اٹھ جائیں
گے ساربان جب واپس آپ تو دیکھا کہ اونٹ کھڑے ہوگئے ہیں۔

### مظلوم كازنده بونا

آپ وضو کے لیے تیار تھے کہ ایک عورت گرید وزاری کرتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے جٹے کو حاکم وفت نے بےقصور پھائی دے دی ہے میں آپ کے پاس فریاد لے کرآئی ہوں، آپ وضو سے فارغ ہو کرعصا ہاتھ میں لے کرمع صوفیوں اور بڑھیا عورت کے مقتول کے قریب پہنچے اور عصا ہے اس کی لاش کی جانب اشارہ کر کے فر مایا اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ کے تکم سے زندہ ہوجا چنا نچے مقتول زندہ ہو گیا اور دونوں ماں جٹے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بخوشی اپنے گھر روانہ ہوئے۔

## آپ کی تعلین کا واقعہ

اہے پال جوگی جونن ساحری میں کا ل تھا ،اس نے ہران کی کھال پر بیٹے کر بلند پروازی کر کے اپنے نن اور برتری کا مظاہرہ کیا، حضرت خواجہ نے اپنی تعلین کو تھم دیا کہ اہم پال کو لے

آئیں چنانجیدن اڑکراہے پال جوگ کے ہرکو بجاتے ہوئے اس کو بنجے اتار لائیں اہے بال جوگا ۔ جوگی نے آب کے قدموں میں گرکرمعافی جائی اور اسلام قبول کیا آب نے عبداللّٰد نام رکھا۔

## ظالم سينجات دلانا

آپ تشریف فر مانتے کہ ایک مرید خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ حضور مجھے حاکم شہر نے پریشان کررکھا ہے اور اب اس کے ظلم کی انہانہ رہی آپ نے فر مایا وہ گھوڑ ہے ہے گر کر مرگیا ہے ، مرید جب باہر نکل کرآیا تو لوگوں کی آوازیں سنائی دیں معلوم ہوا کہ وہی حاکم گھوڑ ہے ہے گر کر ہلاک ہوگیا۔

## بادشاہت کی پیشین گوئی

ایک روز درویشوں کی مجلس تھی حضرت شیخ شہاب الدین، حضرت شیخ احدالدین کر مالی گئی محصرت شیخ احدالدین کر مالی مجمی شریک میں تیر کمان لیے گزرا، آپ نے اس کودیکھتے ہمی شریک میں تیر کمان لیے گزرا، آپ نے اس کودیکھتے ہی شریک مایا پیٹر کا دہلی کا بادشاہ ہوگا چنانچہ وہی لڑکا جس کا نام شمس الدین التمش تھا دہلی کا بادشاہ ہوا۔

### مريدكوقرض سيضجات دلانا

آپ کے ایک مربید شیخ علی کو ایک شخص نے پکڑا اور بدتمیزی سے قرض کی رقم طلب کرنے لگا جب آپ کے سمجھانے پر بھی نہ مانا تو آپ نے دوش سے چا درز بین پر ماری فوراً دیناراوراشر فیاں زبین پر بھیل گئیں آپ نے فر مایا جس قدر قرض تیرا ہے اس ڈ چیر سے اٹھا کے ،اس شخص کی نبیت خراب ہوگئی اس نے زیادہ دیناراٹھا لیے اس کا ہاتھ فوراً خشک ہوگیا عاجز ہو کرفریا دکرنے لگا اور معافی جا ہی آپ نے معاف فر مادیا۔

# مكتوبات خواجه بنام قطب صاحب

بہلاخط

در دمندان طالب شوق دیدارالی کے اشتیاق کے آرز دمند درولیش میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی ، اللہ تعالیٰ آپ کودونوں جہان میں سعادت نصیب کرے۔ سلام مسنون کے بعد مقصود ریہ ہے کہ ایک روز خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں خواجہ بخم الدین صغریٰ،خواجہ محمد طارق اور درولیش حاضر تھے کہ اس ا ثناء میں ایک شخص نے حاضر ہو کرخواجہ صاحب سے بوجھا کہ کیسے معلوم ہو کہ سی محض کو قرب الہی حاصل ہوا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نیک عملوں کی تو قبق بڑی اچھی شناخت ہے، یقین جانو جس تخفی کونیک کاموں کی تو فیق دی گئی ہے اس کے لیے قرب کا درواز وکھل گیا ہے پھر آب دیدہ ہوکر فرمایا ایک شخص کے بہاں ایک صاحب ذوق کنیز تھی جونصف شب کے وفت اٹھ كروضوكر كے دوركعت نمازا داكرتى اورشكري بجالاتى ادر ہاتھ اٹھا كر دعا كرتى اے پرور دگار میں تیرا قرب حاصل کر چکی ہوں مجھےاہیے ہے دور ندر کھنا ،اس کنیز کے آتا نے بیا جراس كراس سے يو جيما كتمہيں كيوں كرمعلوم ہے كتمہيں قرب البي حاصل ہے، اس نے جواب دیاصاحب مجھے یول معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے آ دھی رات میں جاگ کر دور کعت نماز ير صنے كى توفيق دے ركھى ہے اس ليے ميں جائتى ہول كە جھے قرب اللى حاصل ہے، آتا نے کہاجاؤیس نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔

پس انسان کو دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنا جاہے تا کہ اس کا نام نیک لوگول کی فہرست میں لکھا جائے اورنفس شیطان کی قید سے نجات رہے۔والسلام

### دوسراخط

اللہ الصمد کے اسرار سے واقف، کم یلد ولم بولد کے انوار کے ماہر میرے بھائی خواجہ قطب الدین د بلوی ، اللہ تعالیٰ آپ کے مدارج زیادہ کر نے فقیر پرتنفیم معین الدین بخری کی جانب سے خوشی اور خرمی آمیز اور انس ومحبت سے بھرا ہوا سلام پہنچے ، مقصود یہ کہ تا دم تحر برصحت ظاہری کے سبب مشکور ہول۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دارین عطا فر مائے ، بھائی جان میر بے شیخ خواجہ عثان ہارو ٹی کا ارشاد ہے کہ بجز اہل معرفت کے کسی اور کو عشق کے رموز سے واقف نہیں کرنا جا ہے۔

جب خواجہ شخ سعدی میگوئی نے حضرت خواجہ ہاروئی سے پوچھا کہ اہل معرفت کو کس میں طرح پہچان سکتے ہیں تو آں جناب نے فر مایا اہل معرفت کی علامت ترک ہے جس میں ترک نہیں اس میں معرفت حق کی بوبھی نہیں ہے اچھی طرح یقین کرلو کہ کلمہ شہادت اور نفی اثبات حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور مال ومرتبہ بڑے بھاری بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کوسیدھی راہ سے گراہ کیا اور کررہے ہیں یہ معبود خلائق بن رہے ہیں بہت لوگ جاہ و مال کی پرستش کرتے ہیں پس جس نے جاہ و مال کو زکال دیا ہے اس نے گویا ففی کردی اور جسے من تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگئ ہے اس نے پورا پورا اثبات حاصل کرلیا ہے۔ یہ بات لا اللہ کے کہنے اور اس بڑمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے اس نے کورا پورا اثبات حاصل کرلیا ہے۔ یہ بات لا اللہ کے کہنے اور اس بڑمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے اس الے کار جس نے کلمہ شہادت نہیں برخھا ، اسے خدا شنا می حاصل نہیں ہوئی۔ والسلام۔

### تيسراخط

حقائق ومعارف سے واقف، رب العالمین کے عاشق میرے بھائی خواجہ قطب الدین دہلوی، واضح رہے کہ انسانوں میں سب سے دانا وہ فقراء ہیں جنہوں نے درویش ونامرادی کواختیار کررکھا ہے کیونکہ ہرایک مراد میں نامرادی ہے اور نامرادی میں مراد ہے برخااف اس کے کہ اہل فقات نے بعجت کوزحمت اورزحمت کو سحت خیال کررکھا ہے، پس دانا

\_\_ سوائح خواجه معین المدین چشتی اجمیری وہی ہے جو کسی دنیاوی مراد کا خیال آنے پر فوراً اسے ترک کر کے نامرادی اور فقر کواختیار کر لے اپنی مراد کوچھوڑ کرنا مرادی ہے موافقت کرنے ہے۔

"تامراذ تانہ گردی یامراد کے ری"

یں مردکوئ تعالی ہے وابستی ضروری ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گااگر الله نتحالي آئے دیسے تو ہرراہ میں سوائے اس کے جلوہ کے اور پھے نہ دیکھے اور دونوں جہاں میں جس کی طرف نگاہ کرے اس میں اس کی حقیقت دیکھے دینداری اور آئکھ حاصل کرو کیونکہ اگرغور سے دیکھوتو خاک کا ہرایک ذرہ جام جہاں نما ہے، سوائے ظا ہر ملا پ اور شوق کے اور کیا لکھوں۔ والسلام۔

※一张一张

# سجاده مسي حضرت خواجه عين الدين چشي

# وبوان حضرت خواجه سين اجميري سجاده فشين خواجه نواز

حضرت خواجہ غریب نواز کے عقیدت مندول کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا، سلطان اور امراء کی نذورات میں اضافہ ہو چکا تھا ضرورت محسول ہوئی کہ اولا دخواجہ میں سے قرب رکھنے والا سجادہ شیں مقرر ہو جوا ہے جدامجد کی نمائندگی کرے۔ مزار کی رسومات کی نگرانی اور وابستہ جا گیر کا انتظام کرے سجادہ شین کے گزربسر کے لیے جا گیر خصوص عطا ہوئی اور خاندان خواجہ کے لیے علیحدہ۔ حضرت خواجہ حسین اجمیری میں وہ تمام صفات موجود تھیں جواس مقدس جگہ کے لیے ضروری ہیں۔

ابوالفشل نے اکبرنامہ میں خواجہ حسین اجمیری کو نبیرہ حضرت خواجہ بزرگ ہونے سے انکار کی کوشش کی ہے لیکن اس عہد میں اکبر کے مقرب مشہور مورخ ملاعبدالقادر بدایونی نے منتخب التواری میں نبیرہ خواجہ بزرگ کھا ہے ، مولا ناعبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار اور دیگر مورخین نے خواجہ حسین کو نبیرہ حضرت خواجہ معین الدین سلیم کیا ہے اور در بارا کبری میں مولا نامیم حسین آزاد نے حضرت خواجہ حسین کونور کا کھڑا بنایا ہے۔

تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ حسین اجمیری کی مخالفت کے تین اسباب تھے۔
ا۔ شیخ خواجہ حسین اجمیری عابداور شاغل تھے ایک عرصہ تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں
وفت گزراان کی غیر موجودگی کی وجہ ہے مخالفین نے ان کواولا دخواجہ ہونے ہے انکار
کیا ،اس سے بل حضرت تائ الدین بایزید ہزرگ کے ساتھ بھی بیدواقعہ بیش آیا تھا۔
ایوالف نسل جو شہنشاہ اکبر کا وزیراعظم تھا خود کو حضرت صوفی حمید الدین نا گوری کے۔

1 ایوالف نسل جو شہنشاہ اکبر کا وزیراعظم تھا خود کو حضرت صوفی حمید الدین نا گوری کے۔

خاندان سے وابسة کر کے اپنے آپ کو حضرت خواجہ حسین کا خالہ زاد بھائی مشہور کیا جب اس کی تر دید حضرت خواجہ حسین نے کر دی جس شخص سے مید حقیقت حال بیان ہوئی تھی اس نے تمام ما جراا ہوالفضل سے بیان کیا ، ابوالفضل نے اپنے دل و د ماغ میں اس کو محفوظ رکھا اور '' اکبرنامہ'' میں حضرت خواجہ حسین کو نبیرہ خواجہ بزرگ میں شامل نہیں کیا۔ منا قب الحبیب مصنف حاجی نجم الدین خلیفہ حضرت سلیمان تو نسوی نے ۱۲۸ پر لکھتے ہیں کہ ابوالفضل نہایت کیندر کھتا تھا اور ہر وقت ایڈ ارسانی میں رہتا نے ۱۲۸ پر لکھتے ہیں کہ ابوالفضل نہایت کیندر کھتا تھا اور ہر وقت ایڈ ارسانی میں رہتا تھا یہاں تک کہ خواجہ حسین کو ملک بدر کرا دیا اور مکہ معظم بھی دیا۔ بہتان سے لگایا کہ وہ راجگان سے سازش کر کے اکبر پر حملہ کرنا چا ہتے ہیں اور با دشاہ بنتا چا ہتے ہیں۔ راجگان سے سازش کر کے اکبر پر حملہ کرنا چا ہتے ہیں اور با دشاہ بنتا چا ہتے ہیں۔ اگبر کے دین الہی کی یقینا حضرت خواجہ حسین نے مخالفت کی ہوگی ، ابوالفضل جو دین الہی کی یقینا حضرت خواجہ حسین نے موقع حاصل ہوگیا چنا نچہ خواجہ حسین کو قید الہی کی پھیلا نے میں پیش بیش تھا بہترین موقع حاصل ہوگیا چنا نچہ خواجہ حسین کو قید میں کرانے میں اس کا خاص کر دار تھا۔

خواجہ حسین قلعہ بھر میں چودہ سال قیدرہ، مثان خوت کی مسلسل کوشش اکبر کی والدہ اور میگر بیگمات کی سفارش اور مرزانظام الدین کے وسیلہ ہے ۱۰۰اھ میں رہا ہوے اس وقت آپ کی عمر ۲ کے سال تھا جی میں دی اللہ کی عمر ۲ کے سال تھا جی سے میں دی لیکن بیگمات کی سفارش سے آپ کوعزت و تعظیم کے ساتھا جمیر دخصت کیا اور جا گیر عطافر مائی بعد از ال البکر نے فرمان کے ذریعہ اولا دخواجہ بزرگ کے لیے بھی جا گیریں مرحمت فرما کیں۔ بعد از ال البکر نے فرمان کے ذریعہ اولا دخواجہ بزرگ کے لیے بھی جا گیریں مرحمت فرما کیں۔ حضرت خواجہ حسین کو پہلا سجادہ مقر رکیا ، آپ ضعیف العمر تھے چنا نچہ درگاہ خواجہ بزرگ کے انتظام کرتا تھا، لفظان دیوان 'سجادہ نشیں کے ساتھ برتر کی کی علامت ہے۔ کہم سے انتظام کرتا تھا، لفظان دیوان 'سجادہ نشیں کے ساتھ برتر کی کی علامت ہے۔ دیوان خواجہ حسین نہا ہے تعادہ نشیں کے حاجہ دیون کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی بعداس پائے معنوں میں نبھایا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی صفح معنوں میں نبھایا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی صفح معنوں میں نبھایا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی منظر نبھایا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی منظر نبھا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی منظر نبھایا ہے ، دیوان خواجہ حسین پایہ کے عالم وصوفی کے ساتھ بہتر بن شاعر بھی دنگار ساتھ بہتر بن شاعر بھی وقت بڑھی جاتی ہیں اور قبر شریف میں طلائی فقش ونگار

میں دیوارنظر آتی ہیں ان ابیات میں ہے مقطع غائب ہو گیا ہے اس کی تضدیق احسن السیر سے ہوسکتی ہے چنانچہ خواص وعوام کی معلومات کے لیے پوری ابیات حسب ذیل ہیں جو نتیجہ فکروعقیدت دیوان سیدخواجه سین اجمیری سجاده شیں نبیره خواجه برزگ ہیں۔

اشرف اولیائے روئے زمیں بادشاه سرير ملک يقيس ایں مبیں بود محصن حصیں در عیادت بود چو در تمیں بردرت مهر و ماه سوده بيس درصف روضه چول خلد بری صد بزارال ملک چوخسرو چیس قطرة آب اوجو مار معين ہم نقاشی ہے گفت چنیں قبہ خواجہ معین الدین

خواجه خواجهان معين الدين آفآب سه پېر کون و مکال در جمال و كمال آل چر سخن مطلع درصفات او محقتم اے درت قبلہ گاہ اہل یقیں خاد مان درت ہمہ رضوال روئے بردر گہت ہمیں سائند ذره خاک او عمیر سرشت جانشين معين خواجه حسين کہ شو درنگ تازہ کہنہ زنو اللبي تابود خورشيد وماني چراغ چشتيال را روشاني

د بوان خواجه حسین کا وصال ۲۰۱۰ اه میں ہوا مزار مسجد شاہجہانی کے عقب میں ہے، مقبرہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر، بیرونی حصہ چونے کا ہے،خواجہ بزرگ کے روضے سے مشابہ ہے بیمقبرہ سے اے میں عہدشا ہجہانی میں باہتمام سید دلا در تقبیر ہوا، دروازہ کی محراب يرمندرجه ذيل اشعار كننده بن:

شداز آوجه بادی و مرشد و معین شهنشاه دوسرا خواجه معين الدين بنائے مقبرہ باسفا خواجہ حسین بافظ مغز شده سال خاتميت اي ، واجه عین الدین چشی کے بعدان کی اولا دخرینداور کلال میں بی<sup>حص</sup>رات:

ا - منترت خواجه فخرالدین (۲۳۲ تا ۲۲) \_

ا - منظرت فواجه حسام الدين سوفية الالاهة تا الاكه م

سا۔ حضرت معین الدین خورد ( دوم )\_

سم - خواجه نظام الدين \_

۵۔ فریدالدین۔

- コンルンリンリント - Y

ے۔ انورالدین طاہر ۹۰۵ مدانقال ہوا۔

٨- حضرت رفع الدين بايزيد خورد٩٢٢ دانقال موال

٩- حضرت معين الدين ثالث ١٩٠٠ هـ-

جب زائرین اور عقیدت مند کثیر تعداد میں حاضر ہونے <u>گے</u> تو اکبر نے سجاد و نشین دیوان کا بہلاتقررخواجہ حسین صاحب کا کیا اور جا گیرعطا فر مائی۔

•۱- ديوان حضرت خواجه سين (بال جتى) ٣٢٠ احد من انتقال موا-

اا۔ و اوان خواجہ و لی محمد۔

11\_ د بوان سير علم الدين -

۱۳ و بوان سيد علاء الدين ۹۲ و اهتاا و العد

سمار اد بوان سيدمحمدا • ااحد

۱۵ و ایوان فخر الدین ـ

١١- ديوان سراح الدين (اول)

ے اب د بوان سید منیر الدین ۔ عاب د بوان سید منیر الدین ۔

١٨ و يوان سيدامام الدين اول -

9ا\_ د بوان سيدا صغرتال \_

۰۱- داوان سير ذوالفتار على -

۲۱\_ د بوان سیر مختشم علی \_

۲۲\_ وایوان مبری علی ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۹ هـ

۲۳- د ایوان سید سراح الدین (دوم) ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۵ ا

٣٧٠ و لوان غياث الدين ١٩٠٥ ء ١٩٠٩ ء ١

٣٥١ - ديوان سيدامام الدين (دوتم) ١٩١٠ء ١٩١١ء -

٢٦- د يوان سيد شرف الدين ١٩١٢ و١٩٢٢ و١

ے۔ دیوان سیرآل رسول ۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۲ء یا کستان چلے گئے اور انتقال ۱۹۷۲ء بیثاور میں بوا۔

۲۸ - د بوان سیدعنایت حسین ۲ مئی ۱۹۸۸ء تا ۲۵ متمبر ۱۹۵۹ء -

۳۹۔ ویوان سید صولت حسین ۱۹۵۹ء تا کے جولائی ۱۹۷۵ء مقدمہ بار گئے اور معزول ہو گئے۔

٣٠- ديوان سيد علم الدين ٨ جولاني ١٩٧٥ء ١٢٣ كتوبر ١٩٧٥ء انتقال موا\_

اس وليوان سيدزين العابدين ١٢٣ كتوبر ١٩٧٥ عن بنوز

## تاریخ درگاه انتظامینه (ایدمنسریش)

حكمراں مالوہ نے درگاہ خواجہ بزرگ كے انتظاميہ ميں عقيدت كے ساتھ دلچيبى لى ہے لیکن اکبرنے اینے فرمان کے مطابق ۱۵۲۷ء سے درگاہ خواجہ کے لیے اٹھارہ گاؤں کی جا گيروقف كردي تھي،حضرخواجه حسين كوسجاره تشين مقرر كيا گيا، چونكه وه ضعيف العمر يقياس لیے ان کی مدد کے لیے متولی کا تقرر ہوا جوسجادہ نشین کی ایماءر درگاہ شریف کا انتظام کرتا تھا اس عہدہ پر بلالحاظ مٰدہب مسی کا بھی تقرر ہوسکتا تھا،متولیوں میں بعض نے حسن انتظام کا شوت دیا ہے۔ چندا یسے بھی گزرے ہیں جن کوغین و خائن میں برطرف کیا گیا ہے ، حکومت انگریزنے ندہبی اوقاف کا ایکٹ ۲۰-۸۲۳ میں یاس کیا جس کا نفاذ ۱۸۲۷ء میں ہوا۔ اس کے تحت یا نج ممبران پرمشتمل ایک سمیٹی مع صدر عمل میں آئی۔ یہ سمیٹی ۱۹۳۱ء تک کام کرتی رہی چونکہ درگاہ خواجہ کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، حسن انتظام کے لیے ایک علیحدہ ا میک نمبر۲۳-۱۹۳۱ء میں پاس ہوااور نفاذ ۱۹۴۰ء میں ہوااس طرح مجیس ممبران کی ممینی عمل میں آئی اورمتولی ای سمیٹی کے تحت رہا۔ بدشمتی ہے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ ہوسکا جب درگاہ شریف کے دائر ممل میں اضافہ ہوا تو می حکومت نے ۱۹۴۹ء جسٹس غلام حسین صاحب کی صدارت میں تحقیقاتی عمینی مقرر کی اس کی رپورٹ ایکٹ نمبر۳۷-19۵۵ء پاس ہوا۔1907ء میں متولی کا عہدہ ختم کر دیا۔اس طرح ناظم جس کا مرکزنے پہلے ہی تقرر کر دیا تھا۔ انظام سنجال لیا۔ نے ایک ۱۹۵۵ء کے تحت درگاہ ممیٹی نوممبران پرمشمل ہے۔ ممبران کا انتخاب مرکزی حکومت مختلف صوبوں سے یانج سال کے لیے کرتی ہے صدر منتخب ممبران میں ہے ایک سال کے لیے کیا جاتا ہے، میٹی کی سفارش پرمرکزی حکومت منسٹری برائے وقف ناظم کا تقر رکرتی ہے۔ناظم کمیٹی کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔

# ذرائع آمدنی درگاه شریف

ذرائع آمدنی مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) معاوضہ جا گیر راجستھان (۲) کرایہ جائداد (۳) نذورات ذریعہ نی آرڈروبینک وغیرہ۔درگاہ سمیٹی نے اندرون درگاہ شریف جگہ جرے بس رکھ دیئے ہیں اور وفتر ناظم درگاہ شریف میں رسیددے کربھی جمع کرتے ہیں (۴) آمدنی۔ گیسٹہاؤس۔

### مصارف درگاه شریف

- ا۔ حضورغریب نوازؓ کے عرک کی سالانہ تقاریب کے خصوصی انتظامات کے علاوہ تقریباً ۱۲۸ اولیائے کرام اور بزرگان دین کے سالانہ عرک اور فاتحہ وغیرہ منعقد کرنا۔
  - ۲- ہرروز مزاراقدس پرصندل وتنے وگل سرخ اور موم پیش کرنا۔
- ۳- روزانه شخ وشام غرباء کولنگر تقسیم کرنا رمضان المبارک میں روز ہ داروں کےلنگر اور قید بول کےافطار کاخصوصی اہتمام کرنا۔
  - ٣ لا وارث ميتول کې تجهيز وتکفين \_
    - ۵۔ محفل قل شریف۔
  - ٢۔ کو چنگ سنٹر بابت امتحانات آر۔اے۔الیں ور گیر۔
  - ے۔ پینے اور وضوکرنے کے پانی کاخصوصی انظام، بملی کی سیلائی اورموسم سر مامیں گرم پانی کاانظام۔
    - ۸ درگاه شریف، اس کی مساجد اور عیرگاه کی د مکیره بھال کرنا موذ نین اور اماموں کی شخواہیں ادا کرنا۔
      - ٩- ميڈيکل وانجينئر نگ طلباء کے وظائف۔
      - ا ۔ بیواؤں، تیموں اور منسیبت زدہ زائرین کی امداد۔
        - اا۔ ایونانی و ہو چین کے دواخانوں میں مفت علاج۔
    - ۱۲\_ دارالعلوم معیدیه عثانیه اور خواجه ما ول اسکول اجمیر میں تعلیم کا انتظام کرنا اور ان اداروں کے اعلی معیار کوقائم رکھنا۔ دارالعلوم کے طلبا ، کا مفت قیام وطعام۔

سا۔ درگاہ شریف اور اس کی متعلقہ جائیدادوں میں وقباً فو قباً سفیدی، رنگ و روغن اور مرمت کے کام انجام دینا۔

۱۲۷۔ ملاز مین کی شخواہیں اور موروثی عملے کے مالی حقوق کی ادائیگی۔

مستقبل قریب میں جومنصو بے ذریخور ہیں ان میں سے خاص مندرجہ ذیل ہیں ا۔

دائرین کی مزید مہوئت کے لیے ایک نے گیسٹ ہاؤس کی تقبیر جس کے لیے موجودہ گیسٹ ہاؤس کی تقبیر جس کے لیے موجودہ گیسٹ ہاؤس کی تقبیر بھی شروع ہو گیسٹ ہاؤس سے کمتی کھے جائیدادیں خریدی جا چکی ہیں اور اس کی تقبیر بھی شروع ہو چکی ہیں۔

۲۔ درگاہ شریف کی اراضی واقع قصبہ کا پڑے بہترین استعمال کا پر وجیکٹ۔

۳۔ غریب نواز میکنیکل انسٹی ٹیوٹ کا قیام جس میں اقلیتی اور پسماندہ طبقے کے طلباء کو مختلف پینیوں کے متعلق تکنیکی تعلیم دی جاسکے گی۔

س۔ درگاہ شریف اور اس کے مہمان خانوں میں پانی کی بہتر فراہمی کے لیے اپنے بیپ ہاؤس اور ٹیئکرس فراہم کرناوغیرہ۔

举一举一举

# مراسم ومعمولات درگاه شریف

### نخدمت شریف (صبح کاوفت)

نماز فجر سے ایک گھنٹے قبل تہجد کے وقت مشرقی دروازہ جوصدر دروازہ کہا تا ہے بیگی دالان کی جانب یہاں عقید تمندان جمع ہوجاتے ہیں۔ خدام صاحبان میں سے ایک صاحب اذان دیتے اس کے بعد باری داریا کلید بردار دروازہ کھولتے ہیں۔ اس وقت صرف خدام صاحبان ہی داخل ہوتے ہیں بعدازاں درود وسلام پیش کر کے دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے صاحبان ہی داخل ہوتے ہیں بعدازاں درود وسلام پیش کر کے دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہواں وقت خدمت میں شریک ہونے والے تمام خدام صاحبان گنبد شریف میں داخل ہو جاتے ہیں، خدمت میں جو اشیاء استعال کی جاتی ہیں درج ذبل ہیں تا کہ قارئین کی آئے کھوں کے سامنے اس کا منظر آجائے۔

(۱) برافراشه (۲) چنور (۳) جماب (۴) فراشه

### بزافراشه

بانس کے اوپر مورکے پروں کا ایک مشابا ندھ دیا جاتا ہے۔ مورکے پر بانس سے تقریباً سوا ڈیڑھ فٹ باہر نکلے رہتے ہیں اس بانس پر کپڑے کا غلاف پڑھا کر دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا ایک سراموٹا اور دوسرا بتلا ہوجاتا ہے اور پروں کی طرف سے اس کو استعال کرتے ہیں۔ اس کا استعال صرف مزار کے اندرونی احاطہ کوصاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔

#### چنور

ال کو بنانے کا طریقہ رہے کہ سفید تیلیاں مور کے پروں کی چیمیل کرنرم اور نازک جے انہیں جانب باندہ دیا جاتا ہے داس پر نقر کی خوشنما دستہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس

کوچنورمورچیل کہتے ہیں۔اس سے مزاراور تختہ مزار شریف کے پھول صاف کیے جاتے ہیں۔

حماب

یہ بانس کی تلی بیلی بھیجیوں کی ایک خوان کی شکل میں بنی ہوتی ہے او پرموٹی مکمل سرخ رنگ کالٹھے کا کیڑ اسلا ہوتا ہے۔ یہ جھاب کہلاتا ہے۔

فراشه

ایک لبی جھاڑو جومور کے پرول سے بن ہوتی ہے دونوں چاندی کے کئہروں کے نیج اورگنبدشریف کے باہر کے حصول کی صفائی کے کام آتا ہے اس کوفراشہ کہا جاتا ہے۔

خدام صاحبان گنبد میں سب سے پہلے مزار کا اندر کا اعاطہ بڑے فراشے سے صاف کرتے ہیں۔ بعداز ال مزار کے بچول اور پچولوں کی سے اتار کراس کو چنور سے تمام پچول صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد غلاف کو سمیٹ کرلوح مزاد پر رکھ دیا جاتا ہے پھر چنور سے تمام پخول کے خت مزار کوصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد غلاف کو سمیٹ کرلوح مزاد پر رکھ دیا جاتا ہے پھر چنور سے تخت مزار کوصاف کرتے ہیں اور ان تمام پچولوں کو ایک جھاب میں جمع کرکے باہر جھیج دیتے ہیں اور مزار شریف پر تازہ گل مرخ پیش کی جاتی ہے۔ بعداز ال چاندی کے دونوں کٹہروں کے نیج اور باہر کے حصے فراشے سے صاف کیے جاتے ہیں اور پھر گنبدشریف کے مشرق او رجنوب کی طرف دونوں درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔عقید تمندان جو پہلے سے زیار ت کے اشتیاق ہیں منتظر رہتے ہیں والہانہ انداز ہیں داخل ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف کی سے رسم کے شتیاق ہیں منتظر رہتے ہیں والہانہ انداز ہیں داخل ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف کی سے رسم کے شتیاق ہیں منتظر رہتے ہیں والہانہ انداز ہیں داخل ہوتے ہیں۔ درگاہ شریف کی سے رسم کے شدیم خدمت کے نام سے مشہور ہے۔

مزار کے بھول بور یوں میں جمع کر کے درگاہ انظامید دو مخصوص کنوؤں میں ڈالوتی ہے۔

خدمت شريف بعدنما زظهر (صندل مالي)

عری کے علاوہ ہرموسم میں روزانہ تین بجے اور جعرات کوڈھائی بجے دروازہ بندکیا جاتا ہے۔ پائیں دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس وقت مستورات کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی صرف مرد ہی داخل ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزارشریف پرصندل چڑھایا جاتا ہے اور منے کی طرح خدمت ہوتی ہے۔ مزار پرعطر، کیوڑہ، عرق گلاب بھی پیش کرتے ہیں۔اگرغلاف تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس کوا تار کر تو شدخانہ میں رکھ دیتے ہیں۔ صندل مالی کے وقت زائرین ومعتقدین سب گنبد شریف میں موجود ہوتے ہیں۔

### ڈ نکااورروشنی

مغرب کی نماز سے بیس منٹ قبل خدام صاحبان میں سے تین اشخاص جھوٹی دیگ سے متصل ججرہ روشن سے دلی موم بتیاں لے کر نگلتے ہیں اور سخن چراغ میں پہنچنے پر نقار چی کو اشارہ کرتے ہیں وہ اکبر کے نذر کردہ کلمہ دروازے کے نقارے پرضرب لگا تا ہے بیروشن ہونے کے وقت کا اشارہ ہے۔ اس کوڈ نکا ہونایا ڈ نکا بجنا کہتے ہیں۔

موم بتمیال کیے ہوئے یہ تینوں خدام صند لی مجد کی صحن ہے گزر کر بیٹمی والان سے گنبد شریف میں واخل ہوتے ہیں۔ اس وقت زائرین کثرت سے اندر اور باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ مزار کے مغربی جسے میں چاندی کے گہرے کے باہر گنبد شریف کے مغرب کی جانب ویوارسے کے چاراشخاص خدام صاحبان میں سے ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں ان کے سامنے گنبد شریف کے چاروں کناروں پر رہنے والی چار چاندی کی قذیلیس ایک قطار میں سامنے گنبد شریف کے چاروں کناروں پر رہنے والی چار چاندی کی قذیلیس ایک قطار میں رکھی رہتی ہیں۔ ان تین اشخاص میں سے ایک شخص موم بتمیاں روشن کرتا ہے پھر یہ چاراشخاص جاروں قذیلیس ایک صاحب جوقر آن شریف کی محراب سے جنوب چاروں قذیلیس ایٹ میں ہوئے ہیں ایک صاحب جوقر آن شریف کی محراب سے جنوب کی طرف کھڑے ہیں۔ کی طرف کھڑے ہیں بہتے ہیں۔ ایک طال کی کے اشعار منقبت پڑھ لیتے ہیں۔ چو تیجے مضرعے پر حاضرین بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ یہا شعار عہد جہا تگیری کے طلا کی تحریر ہیں اور خواجہ حسین کے تحریر دو ہیں:

خواجه خواجگان معین الدین اشرف اولیاء روئے زمیں که شودرنگ تازه کہنه ز تو قبه خواجه معین الدین (معین الاولیاء) مؤلفه ڈپٹی امام الدین صاحب

### خدمت بعدنمازعشاءروضه كےدروازے كامعمول ہونا

جنب مسجدوں میں عشاء کی نمازختم ہو جاتی ہے تو احاطہ نوراوریا ئیں دروازہ کے قریب قوالیاں شروع ہوجاتی ہیں جب شاہی گھڑیال پانچ بجا تا ہے توعشاء کی نماز کے ڈیڑھ گھنٹے بعدسب دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ پہلے صدر درواز ہیز ہوتا ہے بعدازال آ دھے گھنٹے بعدیا تیں دروازہ بند ہوتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے بل اعلان ہوتا ہے اور سب زائرین ہاہر چلے جاتے ہیں اور باہر آ کرصدر دروازے کی دونوں جانب عقید تمندانہ اورمود بانہ انداز میں کھڑے ہوجائے ہیں۔خدام صاحبان میں سے تین اشخاص اس دفت موجو در ہتے ہیں۔کٹہرے کی موم بتیاں گل کر دی جاتی ہیں صرف جار قندیلوں کی موم بتیاں رہتی ہیں۔ گنبدشریف کے جاروں کناروں میں رات بھر بتیاں روش رہتی ہیں۔ تینوں اشخاص گنبد میں فرش اور جاندی کے کٹہروں کے درمیانی حصے میں جاروب کئی کرتے ہیں۔ پہلے شالی اور پھرمشر تی توشہ خانہ کے سامنے سے فراشہ ہوتا ہے بعدازاں سر ہانے سے قرآن مجید کی محراب کے سامنے کے فرش کوصاف کیا جاتا ہے اور پھرمزارشریف کے بائیں طرف کاغذاور پھول وغیرہ جمع کر دیتے ہیں اورمشرتی دروازے ہے باہرر کھتے ہیں۔ایک کے بعدایک مورجیل ہے صفائی کرتے ہوئے باہر آتے ہیں اورزائرین کے سروں پر لگاتے ہوئے مجد صندلخانہ میں پہنچتے ہیں۔ درگاہ کے چیرای کو چھ بجانے کا اشارہ کرتے ہیں اور چیرای بلند آواز سے تقاریی کو کہتا ہے اس کے بعد کلید بردار پہلا دردازہ بند کرتا ہے اور یا نیس دروازے کے توال اپنی توالی ختم کر کے رخصت ہوجاتے ہیں اور احاطہ نور کے قوال بھی قوالی ختم کر کے کھڑے ہوجاتے ہیں اور قدیم زمانے کے پچھاشعار منقبت گاتے ہیں۔ زائرین گنبدی جانب باادب کھڑے رہتے ہیں۔ان اشعار کو'' کڑکا'' کہا جاتا ہے۔کڑکا گانا اور کڑ کا پڑھنا بھی کہتے ہیں۔فن موسیقی میں اس طرز کورا کنی کدرا اور تال جھپ کہتے ہیں۔ جوحسب ذیل ہیں:

ہے تو سیح معین الحق بدہ سنوارا چشتی جراغ جگ میں اجارا ہے تو سیح معین الحق بدہ سنوارا باون جتن ہرا جوگی اجیال باجا چر اون برن کہے اڑ چلو جب بی پیر ملم کیو جب سر کو سنجال کو سن اتارا ہے تو سنوارا تو تهمب دنیا دین بھیو ہندل دلی نور حدیٰ ہر دوارا بيوراجه محميركن اجمير جب كيو اسلام تورا كفارا ہے تو صحیح معین الحق بدہ سنوارا کفر جن توڑے اسلام کیو ہے گرد نے شان دربار باجا اتر وكهن يورب بيهم پیروں کی سی کلے آوا ط وين كو تقمب معين الدين خواجة بجامن گیان دیں کو تقمب معین الدین خواجه چر دولها بے خواجہ حسین دیوان ایک مجزه خواجه دين كو تقمب معين الدين خواجه

### جمعرات كيمحفل

ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء احاطہ نور میں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے فرش اور قالین بچھایا جاتا ہے۔ حسب قدیم فانوس رکھا جاتا ہے۔ فرش کے درمیان گدیلہ پر دیوان صاحب بیشجتے ہیں جھوٹے فانوس کے پاس اگر دانی رکھی رہتی ہے دونوں جانب چو بدار کھڑے رہتے ہیں، فاتحہ کے بعد شیرینی تقسیم ہوتی ہے اور بعدازاں ساع کا آغاز ہوتا ہے جوایک گھنٹہ بعد فاتحہ پرختم ہوجاتی ہے۔ شاہی زمانے کے چھ بجے حسب معمول''کڑکا''پڑھا جاتا ہے۔

# محفل جھٹی شریف

چھتاری خطرت خواجہ بزرگ کے وصال کی ہے اس لیے چاند کی چھتاری کو ہر ماہ فاتحہ ہوتی ہے اور محفل ساع منعقد ہوتی ہے جمعرات کی محفل ساع کی طرح سب رسومات بوری ہوتی ہے اور محفل ساع کی طرح سب رسومات بوری ہوتی ہیں، انقاق سے جمعرات اور چھٹی شریف اک دن ہوتی ہے تو دونوں فاتحہ کا تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ چوب دارنقر کی چوبی استعمال ہوتی ہوتا ہے۔ چوب دارنقر کی چوبی استعمال ہوتی ہیں، منتب بھی پڑھی جاتی ہے۔

# مبلا دالني صلى الله عليه وسلم

بڑی شان وشوکت ہے منایا جاتا ہے۔ درگا دشریف رنگ برنگی لڑیوں سے جائی جاتی ہے اور جگہ جگہ دوشنی ہوتی ہے۔ پوری درگاہ شریف بقعہ نور بن جاتی ہے، کہیں محفل میلا دہ تو کہیں تلاوت پاک میں مشغول ہیں کسی جگہ بیان ولا دت پاک میں لوگوں کے بچوم جوق درجوق شرکت کر رہے ہیں تو اکبری مسجد کے اوپر حجرہ میں زیارت موئے کے لیے شوق واشتیاتی میں چلے جارہے ہیں گویا ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے سے کونو پوں کی گوئے اور درود وسلام کی آوازوں سے نضا عجیب پر گیف معلوم ہوتی ہے۔

# عشره محرم الحرام

محرم کا چاندنظر آتے ہی درگاہ شریف میں بیان شہادت ہوتا ہے، بیر دن درگاہ شریف فدام صاحبان بیان شہادت ہوتی ہے، امام باڑہ میں فدام صاحبان بیان شہادت کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، مریثہ خوائی ہوتی ہے، امام باڑہ میں تعزیبہ دکھا جاتا ہے جس کا پورا صرفہ فدام صاحبان برداشت کرتے ہیں، اکثر ان صاحبان میں سبز کرتے ہیں، اکثر ان صاحبان میں سبز کرتے یا سبزر د مال کا استعال کرتے ہیں۔ بچھ سیاہ کپڑے بہنتے ہیں۔

### تقريبات عيدين

جب ہلال عید نظر آتا ہے نوبت وشادیانے بجائے جاتے ہیں، تو پول کی آواز سے فضا کو بخ اضح ہے، ہرطرف مسرت کی اہر دوڑ جاتی ہے، مجمع کوسجاہ نشیں مزار پرانوارغریب

نواز پر پھولوں کی جا دراور عطر پیش کرتے ہیں اور سلام کرکے پائلی ہیں سوار ہوجاتے ہیں۔
ان کے ساتھ قاضی شہر بھتی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہل شہر جلوں کی شکل میں عیدگا ہ پہنچتے ہیں، نماز کے بعد والیسی پر جب سجادہ نشیں پائلی سے انز کر درگا ہ کے سیر حیوں پر قدم رکھتے ہیں شمادیانے اور نقارے بجائے جاتے ہیں اور قبہ شریف میں کلام پاک کی طاق کے بنچے اور سے بیٹھ جاتے ہیں، فاتحہ کے بعد خافقا ہوا گیں آ جاتے ہیں۔ سجادہ نشیں کے آنے اور جانے کے وقت تو چھوڑی جاتی ہوگ کے لیا میں مبار کہا دوسینے حاضر ہوتے ہیں۔

### بسنت كي تقريب

مادما گئے کی بائخ تاریخ کوبسنت منائی جاتی ہے، قوال اور دیگر تملہ سنتی لباس بہنا سے ہمارے نغمول کے ساتھ قبہ تمریف سے خواجہ سیس کے گنبد میں ہوکر سجاد دکی خانقاد میں رسم پوری کرتے ہیں۔

### اعراس بزرگان چشت

حضرت خواجہ معین الدین کے سلسلہ کے بزرگوں کے عرس کی تقاریب کے موقع پر روضہ شریف کے پاس ارکاٹ کے دالان میں محفل ساع کا انعقاد ہوتا ہے جو' 'کڑکا''کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور شیر نی تقسیم ہوتی ہے۔

#### بيرزادگان

ساوالا دخواجہ غریب نواز ہیں۔ سلاطین نے اوالا دغریب نواز کے بسراوقات کے لیے جا گیریں دے دی تحییں ، سجاد بشیں جواوالا دغریب نواز میں سے ہے مخصوص جا گیردے رکھی بھی ، آزادی کے بعد حکومت نے بچے معاوضدادا کر کے تمام جا گیریں اپنے تحویل میں لے لیس مسرف درگا ہ شراف کے لیے حکومت سالا ند معاوضہ قم دے رہی ہے۔
ساوات کے چند عقیدت مند خاندان باشی ، کاظمی اور مودودی جو پیمال آ کرآ باد ہو کئے تیں ان کی قرابت داری ہیں زاد کان سے ہے ، ہیں زاد کان میں سوائے سجاد بنشیں کے سب برسر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف سے کے ایک اور ہمدردی اس خاندان کی مسب برسر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف سے سے ، بی زاد کان میں سوائے سجاد بنشیں کے سب برسر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف سے سے دیر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف سے سے دیر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف سے سے دیر ملازمت یا کا روبار میں مصوف تیں ، بشراف کی تیں ۔

# محفل میلا داورزیارت موئے

ا۔ پیرزادگان اوران کے رشتہ داروں کی جانب سے ''ججرہ موئے مبارک' بالائے اکبری مجد میں ااربیج الاول کو مخصوص انداز میں محفل میلا دمنعقد ہوتی ہے اور ۱۲ ربیج الاول کو محضوص انداز میں محفل میلا دمنعقد ہوتی ہے اور ۱۲ ربیج الاول کو بعد قر آن خوانی موئے کی زیارت ہوتی ہے، اس روح پرور اجتاع میں لوگ دور دور سے شریک ہوتے ہیں۔

۲- حویلی دیوان صاحب میں مجلس وعظ ومیلا دشریف کابر می شان سے انعقاد ہوتا ہے۔

مجالس محرم

حویلی شاہ بی میں محفل کورنگ برنگ اور خوبصورت جھاڑ فانوس قندیلیوں اور خوشنما چراغوں ا سے سجایا اور روشن کیا جاتا ہے، بیان شہادت سادگی سے ہوتا ہے جواجمیر کی مجالس میں خصوصیت رکھتا ہے۔ عمدہ جائے تقسیم ہوتی ہے، بیرزادگان میں تعزید داری کی رسومات نہیں ہوتی ہیں۔

## جا ندرات کی فاتحہ

۲۹ جمادی الثانی کو پیرزادگان میں غریب نوازگی روح کونواب پہنچائے کے لیے فاتحہ ہوتی ۔ ۲۹ جمادی الثانی کو پیرزادگان میں غریب نوازگی روح کونواب پہنچائے کے لیے فاتحہ ہوتی ۔ ہے، ہرگھر میں زردہ پیکایا جاتا ہے، یہ تبرک کھانے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔

### خدام صاحبان

سینکڑوں سال سے آستانہ غریب نواز سے وابستہ ہیں، مزار مبارک ہیں پھول،
صندل اور روشنی کی خدمت انجام دیتے ہیں، معلمین کی طرح زیارت کراتے ہیں، اکثریت
کا انحصار معاش زائرین خواجہ بزرگ پر ہے۔ ذکی علم حضرات بھی ہر دور میں رہے ہیں اور
اعلیٰ عہدوں پر فائر ہوئے ہیں، ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ذہنی
صلاحیتوں کوقوم کی طرف نہیں لگایا۔ ممکن ہے قوم نے انہیں سیجے مقام نہ دیا ہو خدام صاحبان میں سے چند تجارت اور زراعت کے بیشہ کو پند کرتے ہیں، خدام صاحبان کی انجمن کی
جانب سے مندرجہ ذیل تقاریب ہوتی ہیں۔

### محفل ميلا دالني

آستانہ خواجہ غریب نواز میں کئی روز تک محفل میلا دالنبی منعقد ہوتی ہے جس میں زائرین خواجہ غریب نواز میں کئی روز تک محفل میلا دائرین خواجہ بھی شریک ہوتے ہیں۔درگاہ شریف خوشنما روشن سے جگمگااٹھتی ہے اور بدروح پرورنظارہ کئی روز تک رہتا ہے۔

## مجالس محرم

خدام صاحبان کی انجمن کی جانب سے کیم محرم سے ۱۰ محرم تک مجالس محرم کا بڑے اہتمام سے انعقاد ہوتا ہے۔ مجلس کوخوبصورت بچولوں اور رنگ برنگی روشن سے مزین کیا جاتا ہے، مجلس سوز خوانی ہوتی ہے، لوگ گریہ وزاری کرتے ہیں، مرثیہ مخصوص انداز میں بڑھا جاتا ہے، خدام صاحبان کی جانب سے تعزیہ داری کی رسومات شاندار طریقہ پرمنائی جاتی ہے، خدام صاحبان کی جانب سے تعزیہ اور سرخ رنگ رسومات شاندار طریقہ پرمنائی جاتی ہے، سبزرنگ کے کرتے دو پیٹے اور سرخ رنگ کی واسکٹ رنگ برنگ کی ٹو بیظل بجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ پچھلوگ سیاہ کپڑوں کا استعال بھی کرتے ہیں مجلس وعظ بھی ہوتی ہے۔

## سرواڑشریف کی جا در

انجمن خدام صاحبان کی جانب ہے تا شعبان کو بڑی شان وشوکت ہے جا در سرواڑ شریف جاتی ہے جس میں اوگ کثرت سے شرکت کرتے ہیں۔

## المجمن شيخ زاد گان

سے حضرات بھی خدام غریب نواز ہیں اور آستانہ سے وابستہ ہیں اکثریت ملازم پیشہ اور کاروباری ہے کم اوگوں کا انحصار زائزین خواجہ پر ہے ان کی انجمن اپنے حقوق کا شخط کرتی ہے اور دوسری اتقاریب بھی مناتی ہے۔ بزرکوں کے فاتحہ کا خاص اجتمام :وتا ہے۔

## اولياءكرام صوفياءاورعلماءكي حاضريان

حضرت خواجہ بزرگ ہمہ گیرعقیدت ومحبت کا مرکز ہیں ہرگروہ اور ہرفرقہ میں آپ کی عزت وعظمت ہے یہاں چندمشہور بزرگوں کے مختصر حالات درج ہیں جنہوں نے آپ سے فیض صحبت پایا اور حاضر ہو کر باریا ہوئے آپ کے مب خلفاء کوشامل کرلیا گیا ہے۔

### خواجه قطب الدين بختيار كاكيّ

جس قدر فیض صحبت آب نے حاصل کیا کسی اور کونصیب نہیں ہوا، آب برسوں سفر میں بھی ساتھ رہے اور خلافت و جانشین کا خرقہ حاصل کیا آپ کی آخری حاضری جمادی الثانی ۲۳۳ ھ میں ہوئی آپ کوخلافت دے کر دبلی کی جانب روانہ کیا۔ (مفصل حالات بچھلے باب میں آپ کے مشہور خلفاء میں دیکھیے)

### صوفی حمیدالدین نا گوری

حضرت قطب الدین کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ نے بھی برسوں فیض صحبت کا اکتماب کیا اور خرقہ خلافت حاصل کیا اور نا گور کی طرف جانے کا تھم پیرومرشدے ملا۔ آپ کے خاندان کوغریب نواز کے خاندان سے رشتہ داری اور قرابت حاصل ہوئی۔ (مفصل حالات بچھلے باب میں 'آپ کے کشہور خلفاء'' میں دیکھیں)

# بابا فريدالدين سنج شكرة

بابا فرید نے فیض صحبت حاصل کیا اور حضرت خواجہ بزرگ کے دہلی تشریف لے جانے پر خواجہ فظب الدین نے بابا فرید جو اس دفت چلہ میں تھے منازل عرفان طے کرانے اور دعا کے لیے کہا چنانچے خواجہ بزرگ نے آپ کا دایاں ہاتھ خود پکڑ کراور بایاں ہاتھ قطب صاحب کو دے کر دعا فر مائی تھی ،اس کے بعد بھی بابا فریدالدین خواجہ بزرگ کے مزار پر حاضری دیے رہاور چلکٹی گی۔

### مولانا فخرالدين زراوي

آپ حضرت خواجہ نظام الدینؓ کے خلفاء میں سے ہیں، اپنے وفت کے جید عالم اور مفتی گزرے ہیں، ساع کا ذوق تفاکئی بار در بارغریب نوازؓ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ۱۹۸۰ء میں زیارت حرمین سے دالیسی پرکشتی ڈوب گئی اور آپنی بڑرین بحر حمت ہوئے۔

# شيخ شرف الدين بوعلى شاه قلندرياني يي

آ پ کاشار مجازیب اعلی اور مشہور اولیاء میں ہوتا ہے آ پ حضرت شمس الدین ترک کے خلیفہ اور حضرت میں الدین ترک کے خلیفہ اور حضرت علاء الدین صابر کے ہم زمانہ ہیں، آ پ در بارخواجہ میں حاضر ہوکر مزار پر انوار سے فیضا ب ہوے اس وقت مزار مبارک کیا تھا آ پ کاوصال ۱۲ کے هیں ہوا مزار بانی پت کرنال میں ہے۔

# حضرت شيخ سليم چشي

آ پ مشہور اولیاء میں سے ہیں، شیر شاہ اور اکبر آپ کے معتقد سے آپ کی دعاہے اکبر کے یہال شہرادہ سلیم پیدا ہوا۔ آپ نے در بارغریب نواز میں حاضر ہوکر فیوض و ہر کات حاصل کیے، آپ کاوصال ۹۷۹ ھیں ہوا، مزار فتح پورسکری میں ہے۔

# شيخ بديع الدين شاه مدارككن يور

آپ ہندوستان تشریف لا کر سب سے پہلے دربار خواجہ میں کچھ روز اعتکاف میں رہے۔ اجمیر میں ''شاہ مدار صاحب کا چلہ' آپ کی وجہ سے مشہور ہے۔ صاحب اجازت ہو کرکالی جلے گئے ، آپ کا دسال ۴۸۰ھ میں ہوا، آپ کا مزار کمن پور ہی ہے۔

## حضرت مجد دالف ثانی سر ہند

آ پ کئی سلسلول ہے وابست ہیں: نقشبندید، قادرید، سہروردید، چشتید، صابرید آ پ مشہور بزرگ نیس حاضر ہوئے ہیں، فیض و برکات مشہور بزرگ نیس حاضر ہوئے ہیں، فیض و برکات حاصل کیے آ پ کا دسال ۱۰۳۵ء میں ہوا، مزار سر بند میں ہے۔

## حضرت امير ابوالعلانقشبندي

آ پ کا شار مشہور بزرگوں میں سے ہے آ پ کا سلسلہ ابوالعلائی جاری ہوا، بڑگال اور حمیر آ باد میں کثر ت سے مرید بین، آ پ کا وصال ۲۱ وصال ۲۱ وصل بوامزار شریف آ گرومیں ہے۔

## حضرت مولانا فخر د بلوی

آپ کاسم گرائی محمر فخرالدین ہے، آپ خاندان نظامیہ کے مشہور ترین بزرگوں میں سے ہیں، آپ کے سلسلہ سے دومشہور شاخیس تونسوی اور نیازی جاری ہوئیں۔ آپ بلند پایہ کے عالم سخے، خلافت حاصل کرنے کے بعد حیدر آباد سے دربارغریب نواز میں فیوش و برکات حاصل کیے اور اشارہ باطنی سے دبلی تشریف لے گئے، آپ کا وصال 1199 میں بوا، مزار حضرت قطب الدین کی درگاہ کے قریب ہے۔

### شاه سيدامام ابدال

آپ عالی مرتبت بزرگ گزرے ہیں مدراس سے اجمیر آ کررہ بعدازاں وبلی سے بمبری جورازاں وبلی سے بمبری بوئر مدینہ منور وہنے کرآ باد: و گئے اور وہیں وصال ہوا۔ مزار مبارک جنت البقیع میں ہے آپ کے خلیفہ جاجی محمد عابد ہیں۔

## حضرت خواجه بنده نواز گیسودراز ً

آ پ حضرت نسیرالدین جرائے دبلوئی سے خلافت ملنے کے بعد اجمیر در ہارخواجہ میں حاضر جو ہے۔ ایک بغد اجمیر در ہارخواجہ میں حاضر جو سے ۔ ایک بغتہ کے بعد بیبال سے دکن کے لیے بنتارت ملی اب تا قیامت وہال ر جنا۔ مزار گہر گریشر ایف میں ہے۔

## حضرت قادرونی شاد الحمید نا گوری

آ پ حنفرت غوث گوالماری کے خلیفہ ہیں۔آ پ نے دربارخولجہ میں حاضری وی اور فین روحانی حاصل کی۔آ پ جنوبی ہند میں بہت مشہور ہیں آ پ کا آستان مرجع خلائق بنا برواہے۔

# حضرت سيدا شرف جهانگير سناني

آپ نے بھی آستانہ درگاہ خواجہ میں حاضری دی اور فیوض روحانی حاصل کی۔

# حضرت مخدوم جہاں نیاں جہاں گشت

آب نے دربارخواجہ میں والہانداز میں حاضری اور حسب منشامر ادوں سے فیضاب ہوئے۔

# حضرت شيخ عبدالحق محدث د ہلوی

آپ کا شار پاید کے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف متند بھی جاتی ہیں۔ شریعت اور طریقت میں اعلیٰ مقام ہے۔ آپ در بارخواجہ میں عقیدت مندانہ حاضری دے کر فیضابہ وے ہیں۔ طریقت میں اعلیٰ مقام ہے۔ آپ در بارخواجہ میں عقیدت مندانہ حاضری دے کر فیضابہ وے ہیں۔

# حضرت مير قربان علي

آپ سادات میں سے بیں اور مشہور بررگ گزرے بیں اللہ نے جہاں آپ کو دولت وٹروت عطافر مائی۔ وہاں ذوق عبادت سے بھی نوازا۔ آپ یو پی سے جے پور آکر آب بوری کے مہاراجہ جے پور آپ کی بردی عزت وتو قیر کرتے تھے آپ کواعلی منصب پر فائز کیا۔ غریب نواز سے فوش و برکات حاصل کے مزار مبارک جے پور میں ہے۔

# سيدمظفر على شاه جعفري

آپآ گرہ کے مشہور مشائخ میں ہے ہیں، ہیں سال تک عبادت وریاضت کی پیدل چل کر حاضر در بارغریب نواز ہوئے اور مزار مہارک پر انوار سے فیض حاصل کیا۔ 9 رہے الاول ۱۲۹۹ھ میں دصال ہوا، مزار مبارک آگرہ میں ہے۔

## حاجی وار شعلی شاه

آپ مشہور بزر آلول میں ہے ہیں،آپ نے بڑی عقیدت سے حاضری دی ہے۔شہر اجمیہ میں داخل ہوت ہی بر ہند یا ہو گئے، بعدازاں بھی جوتانہیں پہنا،آپ کے مریدوں کی اتعداد بہت ہے،مزارمہارک داوہ شریف میں ہے۔

### خواجبرشاه سيدنياز احمر جشني

آ پ خواجہ فخر جہال کے خلیفہ اعظم ہیں اور صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔ ساع سے لگاؤ تھا، صاحب حال تھے ان کے کلام میں گداز عشق ومحبت وسلوک ومعرفت ہے۔ اس سلسلہ کے وابستہ نیازی کہلائے اور لا کھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آ پ کا وصال محمد اللہ بیل میں ہوا۔

### حضرت نور محرمهاروي

حضرت خواجہ فخر جہال کے خلیفہ ہیں اورمشہور بزرگ گزرے ہیں اسلسلہ ہیں ہزاروں مرید ہیں اور دور دور تک تھیلے ہوئے ہیں۔

### حضرت خواجه سليمان تونسوي

حضرت نور محرمہاروی کے خلیفہ ہیں ، آپ صاحب کرامت برزگ گزرے ہیں آپ کے مریدوں کا سلسلہ وسیع ہے۔

# حضرت عزيز ميال چشتى نظامى نيازى ّ

آ پ سلسلہ نیاز ہے کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔خواجہ سے لگاؤ تھا، ہر سال حاضری دیتے تھے، بڑے وضع دارصوفی اور شاعر تھے آ پ کا حلقہ مریدین وہیج ہے، آ پ نے خانقاہ نیاز ہیا جمیر میں قائم کی ۔مزار بریلی میں ہے۔

### حضرت سيد صدرالدين

کٹی ہار آستانہ خواجہ میں حاضری دی، فیوض وبرکات حاصل کیے۔ مزار بہرون ( مجرات ) میں ہے۔ سید ضیاءالدین صاحب سجادہ میں ہیں۔ مندرجہ ذیل صوفیاءاور علماء بھی حاضر دربار ہوئے ہیں۔

حضرت خواجه الد بخش، حضرت کمبل شاه بابا دہلوگ، حافظ سدید الدین تو نسوگ، شاه
ایداد الله مهاجر کمگ، جھاڑو شاه باباً جیبور حضرت سید انوار الرحل ہے پور، خواجه حسن نظامی،
گدڑی شاه باباً، حضرت نور محمد خال کر اند، مولانا محمد علی جو ہر ، مولانا محمد یعقوب نا نوتوگ،
مولانا صبغة الله فرنگی کملی ، مولانا سید حسین احمد مدنی ، مولانا حفظ الرحمٰن سیوماروی ، مولانا محمد مولانا محمد طیب صاحب ، مولانا محمد رضا خال صاحب ، مولانا محمد انور الله خال (بانی جامعه نظامیه حیدر آباد) مولانا محمد قاسم نا نوتوی (بانی دار العلوم دیوبند)۔

帝-岛-崇

# سلاطين كي حاضريان اورنذ ورات

روحانی سلطان الہند کے دربار میں سلاطین وقت جبین نیاز لیے حاضر ہوئے ہیں ،اکبر
اور جہانگیر جیسے شہنشا ہوں نے بجز وانکساری میں پاپیادہ حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔
آج تاریخ میں ان سلاطین کے صرف نام رہ گئے ہیں جبکہ روحانی سلطان الہند کا فیض آج بھی جاری ہے اورانشاء اللہ تاقیامت بیسلسلہ قائم رہے گا۔
سلطان شہاب الدین غوریؒ ۵۸۸ء تراوڑی کی جنگ میں فتح کے بعد کیکڑی سلطان شہاب الدین غوریؒ ۵۸۸ء تراوڑی کی جنگ میں فتح کے بعد کیکڑی سلطان شہاب الدین غوریؒ ۵۸۸ء تراوڑی کی جنگ میں فتح کے بعد کیکڑی سیسے کے د

استہ ہے اجمیر بہنچ کرنٹرف نیاز حاصل کیا بیعت ہوکر دعا دُل کے ساتھ رخصت ہوا۔ رینہ اسمالیہ میں اسمالیہ اور میں اسمالیہ میں اسمالیہ میں اسمالیہ میں اسمالیہ میں اسمالیہ میں میں اسمالیہ میں ا

### سلطان ممس الدين المش الم

یہ وہ خوش نصیب سلطان ہے جس کو بجین میں سلطان ہونے کی پیش گوئی حضرت غریب نواز ؓ نے کر دی تھی ، سلطان آپ کا بے حد معتقد تھا اور علم معرفت حاصل کرنے کا شرف اسی سلطان کو ہے۔

## سلطان محمود کجی ۸۵۹ ه

اجمیر بررا جیوتوں کا غلبہ ہو گیا تھا سلطان محمود نے اجمیر فنچ کر کے در بارغریب نواز میں عقیدت مندانہ حاضری دی اور مجد تغییر کرائی جوآج کل صندلی مسجد کے نام سے موسوم ہے۔

شنراده بهادرشاه تجراتي

انہوں نے ۹۳۱ ھیں در بارسلطان البندیس نیاز مندانہ حاضری دی۔

### شهنشاه اكبر

اکبرنے کئی باراک دربار عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ ۹۷۲ ہے میں پاپیادہ حاضر ہوکر بڑی دیگ نارک دربار عالیہ میں حاضر ہوکر بڑی دیگ نذر کی اورمشرتی دروازہ نصب کرایا۔ شہرادہ سلیم کی ولادت کے بعد اکبری مسجد تعمیر کرائی۔

## شهنشاه جهانگير۲۲+اه

جہانگیرا بی ہت کوخواجہ بزرگ کاطفیل مجھتا تھا، بے حدعقیدت تھی تخت نشیں ہوتے ہی زیارت روضہ کے لیے اجمیر روانہ ہواجب شہر قریب آگیا تو بیدل خیرات کرتا ہوا آستانہ غریب نواز حاضر ہوا۔ جہانگیر نے اپنے اجمیر کے قیام میں نوبار حاضری دی، طلائی کئہرہ اور چھوٹی دیگ اس کی نذورات ہیں، کئی دیہات درگاہ کی نذر کیے ہیں۔

### شنزادي حورالنساء

اس شبرادی نے جہانگیر کے دورحکومت میں حاضری دی تھی علیل ہو کر انقال ہوا۔ جہانگیرکوا بنی اس بوتی ہے بہت محبت تھی۔ (منسل حالات ممارات درگاہ شریف میں دیکھیے )

### شابجهان۵۳۰اه

اس بادشاہ کوبھی کسے کم عقیدت نہی ،اس نے اپنی عقیدت کی نشانیاں ممارات کی شکل میں جیسوڑی بین کئیں ،شاہجہاں کے شکل میں جیسوڑی بین کئی بار در بارخواجہ میں حاضری دی اور نذورات پیش کیں ،شاہجہاں کے فر مان اب تک تو شدخانہ میں محفوظ ہیں۔سنگ مرمرکی بیشتر عمارات قبرشریف کا بیرونی احاطہ جنتی دروازہ ، جامع مسجد وغیرہ شاہجہاں کی نذرعقیدت ہیں۔

# شنرادي جہال آراء بيكم

اپ والد شاہجہال کے ہمراہ دربار خواجہ میں حاضر ہوئی بہ شہرادی نہایت ویندار، قابل اور فانسل تھی۔حضرت خواجہ بزرگ ہے بے حدعقیدت تھی''مونس الا رواح'' میں حالات خواجگان چشت لکھتے ہیں اپنے سفراجمیر کے حالات نہایت عقیدت ہے جیش کیے

ہیں، بیکمی دالان ان کی عقیدت کی یا دگار ہے۔

### اورنگ زیب عالمگیر

عالم اور دیندارتھا، عقیدت مندانہ حاضر ہوکر بلند آ واز سے السلام علیم کہا فوراً وعلیم السلام کی آ واز آئی۔ یہ بات یہال لکھنا ضروری ہے کہ عالمگیر دینداراور بزرگ تھااس نے السلام کی آ واز آئی۔ یہ بات یہال لکھنا ضروری ہے کہ عالمگیر دینداراور بزرگ تھااس نے الیے مزارات مسار کرا دیئے جو چندموقع پرستوں نے عوام کوفریب دینے کے لیے تھیر کر لیے تھے اور صاحب مزار غیر معروف اور فیض سے عاری تھے۔

### شاه افغانستان

امیر حبیب الله خال نے ۱۹۰۷ء میں اجمیر آ کر در بارخواجہ میں عقیدت مندانہ حاضری دی۔

### نظام دكن

میرعثمان علی خال نے ۱۹۱۲ء میں دربارغریب نواز میں حاضری دی۔ پینکڑوں دیگیں کھانے کی تیار کرا کیں ،غرباء مساکین کے علاوہ اہل شہر نے بھی سیر ہو کر کھایا، ہزاروں رو پنیقسیم کیا۔عثمانی دروازہ جونظام اسٹیٹ سے مشہور ہے۔محفل خانہ حسن عقیدت کی یادگار ہے۔مدرسہ عثمانیہ کے اخراجات نواب دکن کے ذمہ دہے۔

### سربراه سلطنت كي حاضريان

نواب رام پور، نواب ٹونک، نواب جاورہ، نواب بھو پال، نواب پالن پور، نواب پرتا پ گڑھ وغیرہ جب بیر یاشیں آزادی سے بل موجودتھیں بیلوگ عقیدت مندانہ حاضر ہوئے اور فیض یاب ہوئے۔

### طنكوعبدالرحمن

ملایا کے وزیراعظم نے خلوص اور عقبیرت سے در بارخواجہ بیں حاضری کا شرف حاصل کیا اور نماز جمعہ ادا کی ،الیکشن میں اس کو کا میا بی کی بیثارت ہوئی تھی۔

### شاه مليشيا

۱۹۷۵ء میں بادشاہ مع بیوی اور رشتہ داروں کے در بارغریب نواز میں حاضر ہوئے، بعدازاں ایک مختفر تقریر میں مخلصانہ خواہش کاا ظہار کیا جو حاضری کے بعد پوری ہوئی۔

# جناب ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جمہور ہیں مند

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کئی ہار عقیدت مندانہ حاضری دی ہے اور اکثر نماز بھی ادا کی ہے۔ صندلی معجد کے امام اور مولا نا عبدالرحمٰن عراقی سے قرآن پاک کی آیات قرات سے سن مولف وہاں موجود تھا۔

# جناب فخرالدين على احرصدر جمهوريه مند

جب آپ مرکز میں وزیر ہے درگاہ وقف بھی آپ کی وزارت میں شامل تھا کئی بار دربارخواجہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے، غریب نواز گیسٹ ہاؤس کا آپ نے ہی افتتاح کیا ،صدر جمہور سے ہند کا عہدہ سنجا لئے ہے بل آپ نے حاضری دی ہے۔ جناب امین الدین نواب لوہا رواس وقت درگاہ کمیٹی کے صدر تھے انہوں نے مولف کی کتاب '' سرتاج الاولیاء'' ۱۹۷۵ء میں پیش کی ۔عزت مآب صدر جمہور سے نے مخفل خانے کی سیر ھیوں کے پاس خطاب کیا جس میں مولف بذات خود شرک تھا۔

جناب آصف على زردارى صدراسلامي جمهوربه بإكتان

# سركرده اورمشهورغيرمسلمول كي حاضريان

· گرونا نک جی

حاضر ہو کرعقیدت مندانه خیالات کا اظہار کیا۔

مهاراجه جے تور

حضرت غریب نوازے بے حدعقیدت تھی کھرہ کی مرمت کرائی، جاندی کاکٹہرہ پیش کیا۔

مهاراجه كوبندستكهر بإست دنيا

آ پ کومعزول کردیا گیاتھا آخری کوشش دربارخواجہ میں حاضری کی تھی ،عقیدت سے سر پر جا درکو پیش کی اور مراد حاصل ہوئی آپ کو بحال کردیا گیا۔

مهاراجه سركشن برشاد ۱۹۲۴ء

آ پریاست حیدرآ باد کے وزیراعظم تھے حضرت خواجہ بزرگ سے عقیدت تھی آ پ اردو کے شاعر بھی تھے شاہ تخلص تھا حاضری کے وقت مور چھل جھلنے کی خدمت بجالائے اور برجستہ قطعات کیے۔بطور نموندایک قطعہ حسب ذیل ہے:

مورجیل جھلنے کی خدمت مل گئی شاد کو دنیا کی عزت مل گئی بارگاہ خواجہ اجمیر سے لوکلید گئے قسمت مل گئ

لارد كرزن١٩٠٢ء

آب وائسرائ ہند تھے مریب نواز کی شہرت سے حاضری کا اشتیاق بیدا ہوا، مزار مبارک

کے لیےان کے بیالفاظ ہیں'' ہندوستان ہیں میں نے ایک قبر کوشہنشاہی کرتے دیکھا۔''
ملکہ میری شہنشاہ جارج پنجم کی اہلیہ ۱۹۱۱ء میں ملکہ جنب اجمیر آئی تو در بار میں حاضری
کا شرف حاصل کیااور پانچ سورو ہے اپنی جانب سے درگاہ شریف میں یا دگار قائم کرنے کے
لیے نذر کیے محفل خانہ کے قریب میں حوض کی تعمیر کرائی۔

### مهاتما گاندهی

۱۹۲۰ء میں خلافت کانفرنس احمد آباد جاتے ہوئے مہاتما گاندھی نے بڑی عقیدت اور سادگی سے حاضری دی۔مولانامعین الدین بھی ساتھ تھے۔

### يندنت جوابرلال نهرو

وزیراعظم ہند کے عہدہ ہے بل ۱۹۲۵ء میں حاضری دی اور اس کے بعد کئی بار جب بھی اجمیر آئے در بارغریب نواز میں ضرور حاضر ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں فسادات کے بعد اجمیر آئے اور مخفل خانہ میں مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کی یفتین دہائی کرائی۔ مولف پنڈ ت جی کی تقریر میں شامل تھا۔

## ڈ اکٹر رادھا کرش

ہمارے سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر رادھا کرٹن جوفلنی ہونے کے ساتھ مذہبیات میں گہری دلچیسی رکھتے بتھے خواجہ بزرگ کے لیے عقیدت مندانہ خیال کاا ظہار کیا ہے۔

### يندت سندرلال

پنڈت سندرلال کئی زبانوں کے ماہراور تاریخ دان نے اجمیر میں آ کر در بارخواجہ میں عقیدت مندانہ حاضری وی اور شاہجہال مسجد میں تقریری۔

# ڈاکٹرراج گویال اجار پیر

ڈاکٹر راجگو بال اجاریہ ہمارے سب سے پہلے گورنر جزل نے در بارخواجہ میں حاضر وکر انگہار عقیدت بیش کیا۔ ۱۹۴۸، میں در بارخواجہ میں حاضری دی اور حاجی وزیر علی ساحب کے دالان میں انہوں نے انگریزی میں عقیدت مندانہ تقریر کی جس کا ترجمہ خان

بہادر عبدالوحید صاحب نے اردومیں کیا۔ مولف وہاں موجود تھا۔

### ڈاکٹر راجند پرشاد

ہمارے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ہند نے دربار خواجہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی حیات مبارکہ پردوشنی ڈالی، مولانا عبدالباری معنی نے ان کو دوقلمی نئے مثنوی مولانا روم کے پیش کیے جس پر انہوں نے انگریزی ہندی اور اردو میں دستخط کر کے کتب خانہ درگاہ شریف کونذ رکر دیا۔ نام کا تب محمد قلی، کتابت: ۱۲۲۲ھ ۱۵۱ء۔

ان کے علاوہ جناب گر مکھ نہال سنگھ، جناب تھم سنگھ، ڈاکٹر سمپور ناتھ، جناب جوگندر سنگھ، جناب ایس ایس ڈھلول وغیرہ بھی حاضر دربار ہوئے ہیں۔

# وزيراعظم منداندرا كاندهي

دوبارعقیدت مندانه حاضری دے چکی ہیں۔

بنڈت جواہر لال نہرو، پنڈت سندرلال، ڈاکٹر اہے گوبال آ جاریہ اور ڈاکٹر راجند پرشاد کی آید پرمولف بذات خودموجود تھا۔

### عمارات درگاه شریف

روحانی سلطان الہند کے دربار میں ہرروقت روئق رہتی ہے۔ زیارت کے لیے عقیدت مندول
کاسلسلہ جاری رہتا ہے کوئی پھول پیش کررہا ہے کوئی شیر پی لے کرحاضری دے رہا ہے۔ غرض یہ کو عقیدت مند پھول، چادرا گربتیاں بعطر بموم بتیاں اور چادری وغیرہ روزانہ پیش کرتے ہیں۔
عقیدت مند پھول، چادرا گربتیاں بھورہا ہے ای عقیدت اور مراد برآ وری کا نتیجہ ہیں جن کی تغییر
مسب حیثیت عقیدت مندوں نے مختلف دور میں کی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے یہ حضرت خواجہ بزرگ کی مقبولیت اور ہر ولعزیزی کی جیتی جاگتی زندہ و جاوید مثال ہے جہاں لوگ
برالی اور ذرانہ اس دربار میں حاضر ہوکر عقیدت کا نبوت پیش کرتے ہیں۔

### عثماني دروازه

مینظام گیٹ سے مشہور ہے درگاہ بازار کے راستہ ہے آنے والے زائرین اس درواز ہ سے داخل ہوکر درگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔

بدوروازہ میرعثان علی خال نواب دکن نے ۱۹۱۲ء میں اپنے عقیدت مندانہ حاضری کے سلسلے میں تغییر کرایا۔ایک انگریزی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا اور مولوی حبیب اللہ کے زیر گرانی تین سال میں اس کی تغییر کمل ہوئی اور پچاس بزاررو پے کے قریب اس کی تغییر میں صرف ہوئے۔اس دروازہ کی بلندی تقریباً • کفٹ ہے شاندار محراب ہے اور بالائی حصہ میں نقار خانہ ہے جہاں پانچ وفت نوبت اور شہنائی کی دل فریب آواز گونجی ہے اور گھڑیال میں نقار خانہ ہے جہاں پانچ وفت نوبت اور شہنائی کی دل فریب آواز گونجی ہے اور گھڑیال میں نقار خانہ ہے جہاں پانچ وفت نوبت اوقات کا پیتہ چلنا ہے۔اس دروازے میں لوہے کے شاندار اور خوبصورت جالی دار کواڑ چند سال قبل کی عقیدت مند نے پیش کیے ہیں۔

# كلمى بإشابجهاني دروازه

نظام دروازہ سے داخل ہوکر چندقدم بعد بیدروازہ آتا ہے اس کے اوپر بھی نقارخانہ ہے جو شاہان مغلیہ کے زمانے سے ہے۔ ۱۹۰۷ھ میں سرخ بچھر کا دروازہ شاہجہاں کی عقیدت مندانہ بیشکش ہے۔ چونے کی سفیدی ہے اس کی سرخی جیب گئی ہے، دروازہ کی مخراب پر سنہری حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور پیشعر:

بعبد شاہجبال بادشاہ دین پرور زود و ظلمت نفر آفاب دین کیسر شہنشاہ اکبر نے ۹۸۳ھ میں بڑگال کی تسخیر کے بعد دونقار سے پیش کیے جوآج تک موجود ہیں درگاہ کی جانب سے نوبت نفیری بجتی ہے، اس درواز سے کے کواڑ لکڑی کے ہیں، بجاس سال قبل کسی عقیدت مند تاجر نے جاندی کا بیتر چڑھایا ہے۔

يوناني شفاخانه

ا کبری مسجد ورواز ہے کے دائیں جانب سٹر حیوں کے پاس واقع ہے، یہ

دوا خانہ درگاہ کمیٹی کی جانب ہے قائم کیا گیا ہے۔اس دوا خانہ میں ہرخاص و عام کا علاج مفت ہوتا ہے۔

## غريب نواز بهوميو بينفك دواخانه

جومولف کی تحریک پردرگاہ کمیٹی نے قائم کیا۔ بیددواخانہ درگاہ کے قریب باب الشریف ہے داخل ہونے پردائیں جانب واقع ہے جس میں شام وسحر زائرین ومقامی حضرات کا مفت علاج کیاجا تاہے۔

### خواجه ما ول اسكول

درگاہ کمیٹی کی جانب ہے درگاہ کیمیس سول لائن اجمیر میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیا گیا ہے جہاں ہرسال ایک کلاس کا اضافہ ہور ہاہے۔ اردواور دینیات کا بھی انظام کیا گیا ہے، تجربہ کارعملہ خدمت انجام دے رہاہے اور یہ اسکول دوسرے اسکولوں کے مقابلہ میں نمایاں کارکر دگی کا مظاہرہ کررہاہے۔ فی الحال پرائمری کلاسز ہیں۔

# دارالعلوم عثمانيه

سے بہت قدیم درسگاہ ہے اس کا شار ہندوستان کے چوٹی کی درسگاہوں میں ہوتا ہے ہے۔

1972ء کی تقسیم اور فسادات نے اس میں تغطل پیدا کر دیا تھا پھر وقٹا فو قٹا اس میں نئی روح پھو نکنے کی کوشش کی گئی مگر ۱۹۹۰ء میں اس مدرے کا درگاہ کمیٹی نے جھے ہمہتم تقرر کیا۔ اس کے بعد اس میں کافی ترتی ہوئی۔ مدرسین اور طلباء میں اضافہ ہوا۔ تعلیمی معیار بلند ہوااور باہری طلباء کے لیے مفت دارالا قامہ اور مطبخ کا انتظام کیا گیا۔ اس کے جملہ مصارف درگاہ کمیٹی اٹھاتی ہے۔ دعا ہے کہ یہ دارالعلوم کے 194ء والی پوزیشن میں واپس لوٹ آئے جس کے بیارا اور عراق کے لوگوں سے استفادہ کیا تھا۔

مولا نامعین الدین صاحب اور مولا نا امجدعلی صاحب جیسے بتیحر علاء اس کے صدر مدرس رہ جیکے ہیں۔ دارالعلوم کا قدیم کتب خانہ کی مدرس رہ جیکے ہیں۔ دارالعلوم کا قدیم کتب خانہ کی ذمہ داری مولف کے پاس ہے۔ کتب میں ہرسال اضافہ ہور ہاہے۔ جدید طرز پر کتب خانہ

تبريل كياجاربا ہے۔تعوف كانتيجد؛شعبەزىرتبجويز ہے۔

### ا كبرى متجد

شفاخانہ کے برابرا کبری مسجد کا شاندار درواز : ہے اس مسجد کی تقبیر ہے 4 دیمیں اکبر نے جہانگیر کی پیدائش پر کرائی اور حاضر ہو کرا ظہار عقیدت کیا۔

یہ متجد سمرخ پیتر کی تغییر ہے اور محرابول میں سنگ مرم کے بیل ہوئے ہیں۔ مسجد کے محراب کی بلندی ۲ فیف خانہ بنا کر محراب کی بلندی ۲ فیف ہے، متجد ۱۲۰ مربع فت ہے، جنوب میں درگا وی محافظ خانہ بنا کر مسجد کی توسیع کردی گئی ہے، ان میں کتب خانہ دارالعلوم آنائم ہے۔

ال مسجد میں حوض اور کنوال بھی تھا جو یات دینے گئے ہیں۔فرش کی مرمت عقیدت مندنواب دانا بورنے کرائی۔مسجد کے مغربی حصہ میں سنگ مرمری فرش بنایا گیا ہے۔مسجد کی توسیح مولف کی عقیدت مندانہ کوشش کا متیجہ ہے۔

### موے مبارک کا حجر د

اکبری مجد کے دروازے کے اوپر ایک ججرہ ہے جس میں موسے مبارک حضور مرور کا گنات سی اشاطیف الزمال کا گنات سی اشاطیف الزمال معدم محفوظ تیں۔ یہ مقدل تبرک از راد عقیدت جناب سید اطیف الزمال صاحب سجاد وشیں روحنہ الحدیث حیدر آباد وکن نے ۱۶ رفیج الثانی ۱۳۴۰ دیں جناب سید سعید مودودی صاحب کو مرحمت فرمایا۔ اس وقت خدمت سیدا برار علی انجام دے رہے ہیں، موسئ مبارک کی آبد کا جلوں الجمیے رکا ایک تاریخی جلوں تفااس سے قبل مسلمانوں نے کسی جلوں میں مقیدت کے مبارک کی آبد کا جلوں الجمیے رکا ایک تاریخی جلوں تفااس سے قبل مسلمانوں نے کسی جلوں میں مقیدت کے مبارک کی آبد کا جلوں الجمیے رکا ایک تاریخی جلوں تفااس سے قبل مسلمانوں نے کسی جلوں میں مقیدت کے مبارک کی تاریخی علید تاریخی جلوں کا تعدد میں میں مقیدت کے مبارک کی تاریخی میں مقید تاریخی کا تعدد و میں مقید تاریخی کی تعدد و میں مقید تاریخی کی تعدد و میں مقید کی تعدد و میں میں مقید کی تعدد و میں مقید کی تعدد کی تعدد و میں مقید کی تعدد کی ت

## تقريبات مويئة مبارك

المرقع اليول وإربون شب ش مين وشريف الرسان من المرقع المنظم من المرقع اليول وبعد من المرقع اليول وبعد من المرقع ال

### بلنددروازه

یددروازہ سلطان محود کھی نے تغیر کرایا، مرخ پھڑے ہورگاہ شریف کی سفیدی ہے مرخ پھڑ چھپ گیا ہے۔ اس دروازہ کی بلندی ۸۵فٹ ہے بیددگاہ شریف کی تمام عمارتوں سے بلندہ اس کے بیان کے بیان کو بلند دروازہ کہتے ہیں۔ ینچے فرش سنگ مرمراور سنگ موی کا ہے اس کی محراب تین سنہری زنجروں میں تین سنہرے قبقے آویزال ہیں، برجیوں پر بھی دوفٹ سے زیادہ سنہری کلس لگے ہوئے ہیں۔ دروازہ کے سامنے دو چھٹریاں ہیں اور پیچھے کم بلندی پرسادہ چھٹریاں ہیں دروازہ کے دونوں طرف چبوترے ہیں جہاں سے اوپر جانے کے لیے دونوں طرف زینہ ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوترہ پر حضرت شنخ احمد خلیفہ خواجہ بزرگ کا مزار ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوترہ پر حضرت شنخ احمد خلیفہ خواجہ بزرگ کی مزار ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوترہ پر حضرت شنخ احمد خلیفہ خواجہ بزرگ کی مزار ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوترہ پر حضرت شنخ احمد خلیفہ خواجہ بزرگ کی مزار ہے۔ دروازہ کے مشرق کی طرف چبوترہ پر جھنڈا لگایا جا تا ہے جس سے عرب مزریف کی شروعات بھی جاتی ہے۔

### بروی و یک

بلند دروازے ہے دو قدم سیڑھیاں اتر کر مغرب کی طرف بودی دیگ ہے یہ دیک شہنشاہ اکبر نے چتورگڑھ کی فتح کے بعد حاضر ہوکر ۲۴ ھے میں پیش کی تھی اس کا محیط (گھیر) ساڑھے تیرہ گڑ ہا اوراس میں سواسوئن کے قریب چاول پکائے جاسکتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی کئی بار اس میں کھانا بکتا ہے اکثر عرب شریف کے دوران عقیدت مند کھانا پکواتے ہیں، پہلے یہ کھاناتقیم کیا جاتا تھالیکن صبح ہے شام تک جب عقیدت مند کھانا قدیم زمانے ہو درگاہ شرف کے قریب رہنے والی ایک برادری جو دیگ خالی نہ ہوئی تو قدیم زمانے سے درگاہ شرف کے قریب رہنے والی ایک برادری جو اندر کوئی ہے موسوم ہے خاص لباس میں جو جلنے سے محفوظ رکھتا ہے دیگ کولو شتے تھے۔ اندر کوئی ہے موسوم ہے خاص لباس میں جو جلنے سے محفوظ رکھتا ہے دیگ کولو شتے تھے۔ اب دیگ کا کھاناتقیم کیا جاتا ہے۔

## حیموٹی دیک

ہری دیگ کے مشرق میں جیموٹی دیگ ہے جو جہا نگیر نے در بار میں حاضر ہو کر خلوس و عقیدت سے بیش کی۔ تاریخ یہ ہے ۱۰۲۲ھ'' بدنیا با دوائم نعمت دیگ جما نگیری۔''

اس دیگ کی مرمت بڑی دیگ کے بعد ہوئی بعد از ال نواب علی دلد وزنوا زجنگ امیر حید رآباد نے دو ماہ بعد تیار کرائی ، دونوں دیگوں کے قریب کا فرش مرخ بیخر کا بنا ہوا تھا اب سنگ مرمر کا ہے۔ دیگوں کے قریب لو ہے کے کٹہر سے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ۲۰ من کھانا تیار ہوسکتا ہے۔

نوٹ: بعض اوقات دیکیں مسلسل یکتی ہیں۔ کوئی کھانا لینے والانہیں ہوتا انجام یہ ہوتا ہے کہ
اس میں بد بوآ جاتی ہے اور نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ بیرزق کی بے حرمتی ہے جو
التُدکواور نہ ہی خواجہ کو بیند ہے۔ ایسے موقعوں پر بلاؤیا حلوہ دیگ میں آنے والے
خرچہ کے برابر صرف ہوجائے قومناسب ہے۔

صحن چراغ

بڑی دیگ کے قریب صحن میں گنبدنما خوبصورت چھتری میں اکبر کا پیش کردہ چراغ رکھا ہوا تھا جس کواب ہٹادیا گیا ہے۔

### محفل خانه

پہلے اس محن میں شامیانہ لگا کر محفل ساع منعقد ہوتی تھی ،نواب بشیر الدولہ والئی دکن نے اپنے فرزند کی ولا دت پرعقیدت میں اس کی تغییر ۹ ۱۳۰۰ ہیں کرائی۔ بیشاندار عمارت نے اپنے فرزند کی ولا دت پرعقیدت میں اس کی تغییر ۹ ۱۳۰۰ ہوئی ہوئی ہوئی تھی اس میں فیمتی جھاڑو فانوس آویزاں ہیں، پہلے موم بتی استعال ہوتی تھی اب بحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عرس کے ایام میں یہاں محفل ساع منعقد ہوتی ہے۔ اب بحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عرس کے ایام میں یہاں محفل ساع منعقد ہوتی ہے۔

#### خانقاه

محفل فانہ کے اندر درواز ہے ہے اس خانقاہ کا راستہ ہے۔ اکبر نے مسجد کے ساتھ اس کی تقمیہ کر انی تنمی یہ قدیم سائے خانہ ہے جہاں ہوا دہشیں ۵ رجب کوسہ پہر میں سائے میں شرائت کرتے میں۔ انتریت خواجہ ہزرک کو اس جائے نسل دیا کیا تھا۔

### حوض اور مبل

محفل خانہ کے سامنے ایک خشک حوض ہے جوعرک کے زمانہ میں بھر دیا جا تا ہے اس کی تعمیر میں تہنشاہ جارج پنجم کی اہلیہ نے دربار میں حاضر ہو کر پانچ سورو پے پیش کیے بچھ رقم درگاہ کمیٹی نے ملاکر سائبان بھی تعمیر کرادیا، حوض کے برابر مبیل ہے۔ زائرین کے آ رام کے لیے کھول دی ہے۔

### لتكرخانه

محفل خانہ کے سامنے مشرق کی طرف بڑے صحن سے گزرگرایک بھا ٹک نظر آتا ہے اس میں لو ہے کا ایک کڑھاؤ ہے جس میں بچاس بچاس کلوشنج وشام جو کانمکین دلیا پکتا ہے اور غرباء وفقراء میں تقسیم ہوتا ہے عقیدت مندلوگ بطور تبرک اس کو کھاتے ہیں اس کا اہتمام درگاہ کمیٹی کی جانب سے ہوتا ہے۔

جہال غرباء ونقرالنگر لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں ایک عمدہ بحد نٹمارت موجود ہاں کی تقمیر مکمل ہونے کے بعد غربیوں اور فقیروں کو ہارش اور دھوپ سے نجات ملی ہے۔
کا تقمیر مکمل ہونے کے بعد غربیوں اور فقیروں کو ہارش اور دھوپ سے نجات ملی ہے۔
کانگر خانہ کے حن میں ایک چھتری ہے بیشہنشاہ اکبر کے فقیراندازی یا دگار ہے۔ اکبر یہاں ہاتھ میں فقیری حیثیت سے ننگر لینے آیا تھا اس کے ہاتھ سے یہ بیالہ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔

### بحل خانه

لنگرخانہ ہے شال کی طرف بکل گھرتھا جہاں بکل تیار ہوکر پوری درگاہ میں روش ہوتی موتی متحقی۔ اب انجن ہٹا دیا گیا ہے اور سرکاری بکل حاصل ہوگئ ہے جس کے اخراجات کی گفیل درگاہ میٹی ہے۔ جناریٹر بھی لگایا گیاہے، لائٹ جلے جانے کے بعداس کا استعمال ہوتا ہے۔ درگاہ میٹی ہے۔ جناریٹر بھی لگایا گیاہے، لائٹ جلے جانے کے بعداس کا استعمال ہوتا ہے۔

### جامع مسجد بالمسجد شا بجہانی

محفل خانہ کے جنوب اور مبیل کے برابر ایک دروازہ ہے اس میں داخل ہو کر چندقدم پر دانیں جانب مغرب میں یہ عالیتان مسجد شاہجہاں کی تغییر کردہ ہے جب وہ اود ہے پور فتح کر کے اہمیہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تخت نشیں ہونے کے بعداس نے دولا کھ چالیس ہزار کے سے اہمیر کرائی جو کئی سال بعد مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی ۹۷ گزاور چوڑ ائی ۲۷ گزے،

معجد کے بالائی حصہ میں شال کی جانب دو جحرے ہیں۔ ایک ججرہ کے مغرب کی جانب ۱۲۹۱ء میں دہلی سے تبرکات نبونی لا کرر کھے گئے۔ دوسرا حجرہ پیش اہام جامع مسجد کا ہے۔ مسجد شاہجہانی میں نماز جمعہ ہوتی ہے اس وقت تو پیں داغی جاتی ہیں جس سے ایک شان معلوم ہوتی ہے کہلی تو پ اذان کے وقت، دوسری خطبہ کے وقت، تیسری اقامت کے وقت کے لیے، چوتھی سلام کے بعد۔

# مزارخواجه سين اجميري

شا بجہانی مسجد کے پیچھے مغرب میں مقبرہ ہے جس میں حضرت خواجہ حسین اجمیری گا مزار مبارک ہے اس کا مغصل ذکر سجادہ خواجہ بزرگ میں ہو چکا ہے۔ اندرون مقبرہ سجادگان کے مزارات ہیں۔ اس مقبرہ کے قریب زمین سجادہ نشیں کے خاندان کے قبرستان کے مزارات ہیں۔ اس مقبرہ کے قریب زمین سجادہ نشیں کے خاندان کے قبرستان کے لیے مخصوص ہے، اکبر کا فرمان ماہ ذی قعدہ ۹۲۹ ھے میں نبیرہ خواجہ کے علاوہ دوسروں کو دفن کی ممانعت کی ہے۔ بیز مین پیرزادگان میں تقسیم ہوگئی ہے جو قطعہ جس خاندان کے حصہ میں آیاای میں اپنی میت دفن کرتا ہے۔

### سوله كهنيه

جہائرہ کے پشت پر ایک خوبصورت دالان ہے جس میں سولہ ستون ہیں مرمریں جالیاں ہیں میردت خواجہ حسین اجمیری نبیرہ وسجادہ شیں کے بھتیج ہیں ان کی زندگی ہیں دیوان خانہ مشہورتھا ان کی وفات کے بعد و ہیں دفن کیا گیا ہے، تاریخ سال تمیم محراب پر مشرق کی جانب منقوش ہے۔

فطعه

که باد عاقبت او بخیر ارزانی که زیر شبیر اوبینه مسلمانی بنات مقبره بنهاد شيخ عالا، الدين جوار م قدآل شاجباز عرش نشين لگفت روضه مرتب بخوانی بآسانی

چوکار دریے اتمام سال رفت خرد

جهاريار

مولانا محر حسن کا کرجب بوقت ساع پائیس دروازه حضرت مولانا عبدالقدوس گنگونگ کے شعر خود بخو دا زاد بودی خود گرفتار آمدی پر حال آیا اور وصال ہو گیا۔عرس کی تقاریب کے رجب و ۸ رجب کوہوتی ہیں۔

شاہجہاں مسجد کے جنوبی دروازے سے نکل کر مغرب کی جانب ایک جھوٹا سا دروازہ ہے جس میں قبرستان ہے۔ چہاریاران کواس لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ اعظم کے ہمراہ آنے والے چار بزرگوں کے مزارات ہیں علاوہ ازیں مولا ناسم الدین ،مولا نا محد حسین الہ آبادی ، مولا نامعین الدین ، حافظ بشیر علی بیگ کے مزارات اور کئی خدام صاحبان کی قبور ہیں۔

### حوض جامع مسجد

جامع مسجد کے جنوب میں یہ چھتری دار دوض ہے جو ہر دفت پائی سے بھرار ہتا ہے اور اکثر لوگ یہاں وضوکر کے نماز ادا کرتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں ،سر دی میں حوض کے قریب گرم یانی کا اہتمام ہوتا ہے۔

#### حمالره

درگاہ شریف کے جنوب میں واقع ہے اس گہرے چشے میں جہارد یواری شاہجہال نے کرائی اس میں داخل ہونے کے تین رائے ہیں پہلا راستہ درگاہ شریف شاہجہائی مبحد کے پاس سے بذر بعد زینہ ہے۔ دوسراراستہ سولہ کھنبہ کے مغرب سے ہے، تیسراراستہ خادم محلّہ سے ہے۔ تینوں رائے میں زیخ ہیں درگاہ شریف میں وضو کے لیے پانی یہاں شین کے ذر بعد بائی سے جاتا ہے۔ گرمیوں میں جھالرہ کا پانی خشک ہو کر مغرب کی جانب کہ در بعد بائی سے جاتا ہے۔ گرمیوں میں جھالرہ کا پانی خشک ہو کر مغرب کی جانب گہرے جھے ہیں رہ جاتا ہے اور برسات میں پھیل جاتا ہے جھالرہ کا پانی ہندو مسلم بلاتفریق کر ہے۔ و ملت کام میں لاتے ہیں اگر جھالرہ نہ ہوتا تو قرب وجوار کی بستیاں ویران ہو نہ ہوتا تو قرب وجوار کی بستیاں ویران ہو

جاتیں۔ جھالرہ کے ایک ختک حصہ کو گہرا کر کے چاروں طرف چہاردیواری کردی گئی ہے ان میں پانی موجود ہے بیرخدام صاحبان نے ایک کنواں محرم میں تعزبیہ شخدا کرنے کے لیے تغیر کیا ہے۔ باقی حصہ پر درگاہ انتظامیہ نے زائرین کی مہولت کے لیے سنگ مرمر کا فرش بنوایا ہے۔ زائرین یہاں عرس کے موقع پر قیام کرتے ہیں۔ عرس کے دوران باہر سے آئے دوا خانے زائرین کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔

### شابی گھاٹ

مسجد شاہجہال کے جنوب مشرق حوض کے قریب محن ہے جس کو شاہی گھاٹ یا سایہ گھاٹ کہتے ہیں۔ یہاں ایک مزار حضرت خواجہ ضیاءالدین ابوسعید ٌفر زند خواجہ اعظم کا ہے۔ سنگ مرمر کی چھتری ہے۔ دوسری چھتری کا مزار فرزند حضرت سید و جہدالدین مشہدی عم سید حسیس خنگ سوار کا ہے۔ ان کے عُرس کی تقاریب ہوتی ہیں۔

## كرناتكي دالان

بیرسامیدگھاٹ کے متصل تین درہ سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ بید دالان کرنا ٹک کے رئیس بخطاب رئیس الہند کانتمیر کردہ ہے۔اس میں اشعار منقوش ہیں۔

#### عبادت خانهمستنورات

کرنائکی دالان کے سامنے پائیں دروازہ جس کوجنوبی دروازہ بھی کہتے ہیں نظر آتا ہے ہے۔ سنگ مرمر کے صحن سے پائیں دروازے کی جانب داغل ہوتے ہوئے دائیں بائیں عبادت خانہ مستورات ہے۔ بیسنگ مرمر کا ہے اس میں پردے پڑے دہتے ہیں۔ یہاں پردہ نشیں مستورات عبادت کرتی ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین خورد اور حضرت خواجہ قیام الدین باریال نبیرہ خواجہ بزرگ کے مزارات ہیں۔

#### احاطه

ا حاطہ مستورات ہے یا نمیں دردازہ کے قریب جنوب مغرب میں سنگ مرمر کا خوابسورت ا حاملہ ہے اس کے کیجے حصہ پر جبجت ہے۔ اس ا حاملہ ہے ایک راستہ یا نمیں در دازہ دوسرامغرب میں جنتید روازہ کو جاتا ہے۔ در دازہ اکثر کھولا جاتا ہے تا کہ زائرین آسانی ہے یا ہرآسکیں۔

### مزارتي بي حافظه جمالٌ

ا حاطہ نور کے مشرق اور خواجہ برزرگ کے پائیں حضرت بی بی حافظہ جمالؓ دختر خواجہ اعظم کا مزار ہے۔ بیسنگ مرمر کا ہے او پر چھتری ہے اوراس میں تین دروازے ہیں ایک کھلا ہوا اور دو بندر ہے ہیں۔ مختلف رنگوں کے پھروں کی چکی کاری ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کا دروازہ کمانی دار ہے اندرونی چھوٹی قبریں آ ب کے صاحبز ادوں کی ہیں جوز مانہ فلی میں انتقال کر گئے تھے آ ب کے شوہر شخ رصی الدین کا مزار نا گور میں ہے۔

سجرحورالنساء ببيم

حضرت خواجہ کے بائیں مغرب میں حورالنساء بیکم عرف جہنی بیکم بنت شاہ جہاں اور جہانگیر کی عزیز ہوتی دن ہے۔ اس قبر کے تعویذ پر پکھراج کی تختی لگی ہوتی ہے لوگ اس میں بسیے اور کوڑیاں سے سے اس کی عزیز ہوتی ہے لوگ اس میں بسیے اور کوڑیاں سے سے سکتے تھے اس کے اس کو بند کر دیا گیا ہے بیسنگ مرمر کی خوبصورت تعمیر شاہجہان نے کرائی۔

### جنتی دروازه

یکی دروازہ بھی کہلاتا ہے اس کے کواڑ پر جاندی کا پتر پڑھا ہوا ہے باہر سے ایک آئی دروازہ اس کی حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہ دروازہ جاند رات سے چھر جب تک عیدین اور عرس خواجہ عثمانی ہاروئی کے موقع پر کھلا رہتا ہے، سال میں جاربار کھولا جاتا ہے، دروازہ کے اوپریشعر لکھا ہوا ہے:

ہر کہ زیں باب مقدی داخل اندر روضہ شد
آتش دوزخ برداز فضل حق گردد حرام
مشہور ہاں دروازہ سے سات بار جو شخص نکل جائے وہ جتنی ہے۔
ہمارا خیال ہے جو شخص خشوع وخضوع سے حاضری دے اور خواجہ کی انتباع کا عہد
کرے اور جنتی دروازہ کے سامنے جامع مسجد کے دروازہ میں داخل ہو کرنماز ادا کرے ای

روضه

آستاندسلطان الهنديس عام طور پرمشر تى دروازه سے داخل ہو کر پائیں دروازه سے نکلتے ہیں۔
مزاد پہلے کچاتھا آپ کی لافانی شہرت فیوض اور برکات دوحانی نے سلاطین وقت کواس در پر
حاضریال دینے پرمجبور کیا اورائی خلوص وعقیدت سے تعمیرات کاسلسلہ جاری ہوا جو آج تک قائم ہے۔
حضرت شیخ خواجہ حسین ناگوری نے جو کامل ولی تصمالها سال تک مزاد کی حفاظت ومجاورت کی مسلطان غیاث الدین جو حضرت شیخ کواز راہ عقیدت مدعو کرتاتھا لیکن آپ شاہانہ صحبت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں موئے کی زیادت کے لیے گئے تو سلطان نے تھا نف پیش کیے آپ نے انکاد کردیا لیکن آپ کومعلوم ہوگیا کہ اگر تم نے انکاد کردیا لیکن آپ کومعلوم ہوگیا کہ اگر تم بھول کرتے ہوتو ضروری ہے کہ تم حضرت خواجہ بزدگ الجمیری اورائی جدامجہ حضرت صوفی حمید یہ بھول کرتے ہوتو ضروری ہے کہ تم حضرت خواجہ بزدگ الجمیری اورائی جدامجہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کے مقد س روضوں کی تغیر میں میرقم صرف کروچنا نچا ایمانی ہوا۔
الدین ناگوری کے مقد س روضوں کی تغیر میں میرقم صرف کروچنا نچا ایمانی ہوا۔

گنبدشریف کا اندرونی حصہ سنگ مرمراوراوپر کا اینٹوں میں چونہ ملا کر بنا ہے۔گنبد پچوانس میں ہے صندلہ کی گھٹائی ہے، پورے ہندوستان میں اس طرز کا پہلا گنبد ہے۔اس کی تغییر ۵۵۹ھ میں ہوئی،گنبد کی نقاشی محمود ابن ناصر کے زمانہ میں ہوئی روضہ کی مغربی جالی پریہ تاریخ کندہ ہے:

> از ہے تاریخ نقش گنبد خواجہ حسین گفت ہاتف کو معظم قبہ عرش بریں

روضہ کا دروازہ سلطان مانڈ و نے بنوایا، گنبد پرسنہری کلس اور گوشوں بیس سنہری کلسیاں برادر نواب رام پور کی عقیدت مندانہ پیش کردہ ہیں جونہایت شاندار ہیں۔ کہتے ہیں ایک بنجارے نے بھی سوامن سوناکلس پر چڑھایا تھا، اندرون گنبرمنمل کی زریس جیت گیری ہے اور زنجیروں ہیں سونے کے ققے لئکے ہوئے ہیں چھیر کھٹ کے اندر مزار سنگ مرمر کا ہے سیپ کا کام ہے منتقف پھروں کی خوشنما پیکی کاری ہے، مزار زریفت کم خواب و منتمل سے ڈھکا سیپ کا کام ہے منتقف پھروں کی خوشنما پیکی کاری ہے، مزار زریفت کم خواب و منتمل سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس پر پھواوں کی چا در نظر آئی ہے، ایک سنہری کئہرہ شہنشاہ جہائیر نے پیش کیا تھا بعدازاں جا ندی کا کئہرہ جہاں آرا، کا پیش کر دہ موجود ہے۔ اس کی مرمت مہاراجہ ہے سنگھ وانسی ہے اور نے کرانی تھی۔ اندر کا فرش سنگ مرکا ہے، مزار کے درمیان سے مغرب کی

جانب قد آ دم کی بلندی پر قلمی خوشخط کلام پاک نقر نی صندوق اور چوکی پررکھا ہوا ہے، لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں ، جاندی کاصندوق اور چوکی نظام دکن کی نذر کر دہ ہیں۔

#### تؤشهفانه

مزار کے مشرقی دروازہ کے دائیں ہائیں جانب جحرے ہیں ان ہیں شہنشاہ اکبر کی چوڑ کے قلعہ کی لائی ہوئی جوڑیاں ہیں جن پر چاندی کا پتر پڑھا ہوا ہے، شالی تو شدخانہ میں روزانہ کام آنے والی اشیاء، چا دریں، اگر دائی، چوہیں اور دوسرا سامان رہتا ہے اور جنوبی توشہ خانے میں تیمتیا شیاء، بادشا ہوں کے نذر کر دہ تحاکف اور شاہجہاں کا فرمان متعلق وقف اس میں موجود ہے۔ اس میں سات تالے گے ہوئے ہیں ہرخاندان کے پاس ایک وقف اس میں موجود ہے۔ اس میں سات تالے گے ہوئے ہیں ہرخاندان کے پاس ایک تالے کی چابی رہتی ہے جب تک ساتوں افراد جمع نہ ہوجا کیں توشہ خانہ کا دروازہ نہیں کھاتا۔ سیکمی دالان

مشرتی دروازہ سے ملحق یہ عالیشان اور خوبصورت دالان دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ تین در درمیان میں اور دو دو ہر دو جانب ہیں یہ سنگ مرمر کی تغییر ہے، درمیانی دروازہ کو چھوڑ کر سب میں مرمریں جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ ۵۳۰ اھ بین شہرادی جہاں آ راء بنت شاہجہاں نے تغییر کرایا تھا جو حضرت خواجہ بزرگ کی بے حدمعتقد تھی اور'' مونس الا رواح'' کی مولف ہے۔ چھت پر بہت سے خوبصورت بلوریں جھاڑ فانوس ہیں اور دیوار پر سنہری کی مولف ہے۔ چھت پر بہت سے خوبصورت بلوریں جھاڑ فانوس ہیں اور دیوار پر سنہری کا م نواب مشاق علی خان والئی رام پورنے کرایا ہے۔

#### مسحدصندل خانه

اس مبحد کومحود خابین مسجد جہانگیراور مبحد عالمگیر بھی کہتے ہیں لیکن عوام ہیں مجد صندل خانہ مشہور ہے۔ اس مبحد کی تغییر سلطان محمود خلجی نے 204ھ میں تین در کرائی۔ بعدازاں شکت ہوجانے پر جہانگیر نے از سرنو چاردر بڑھا کر تغییر کرائی پھر شہنشاہ اور نگزیب نے بڑے بیانے پر مرمت کرائی ،عرس کے ایام میں کیم رجب سے اور جب تک اس میں مدل بینا جا تا ہے اور کچھ دیر تک یہاں پھول بھی رکھے جاتے ہیں اس لیے اس مجد کو مسجد صندل خانہ اور مسجد بھول خانہ بھی کہتے ہیں۔

صند لی متحد کے باہر مشرقی حصہ کے قریب صحن میں سنگ مرمر کا احاطہ ہے۔ اس میں حضرت شیخ تاج الدین بایزید برزگ آن کی از داج اور عزیز ول کے مزارات ہیں۔ حال ہی میں میحد کی حصے بیل کسی عقیدت مند کی تغییر ہے۔
میں میحد کی حصے بیل کسی عقیدت مند کی تغییر ہے۔
احاطہ جندیلی

مسجد صندل خانہ کے شال میں ایک جالیدارا حاطہ ہے اس میں حضرت رفع الدین بایزید خور دومستورات صالحات کے مزارات ہیں ،مزار میں چنبیلی کے پیڑ ہیں بہترین خوشبوآتی ہے۔ جالہ با با فرید سنج شکر "

صندل مبحد کے بیجھے مغرب میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت فریدالدین گئج شکر نے چلکتی کی ہے۔ اس کا دروازہ ۵ محرم کی سے شام تک کے لیے کھلتا ہے۔ مشہور ہے اس جارکاراستہ حضرت خواجہ برزگ کے خام مزارتک جاتا ہے لیکن آگے دیوار بنادی گئی ہے۔

أحاطهور

بیکمی دالان کے مشرق میں ایک وسیع سنگ مرمر کاصحن ہے یہاں پر جمعرات کومفل ساع سجادہ نشیں کی قیادت میں ہوتی ہے۔علاوہ ازیں شجرہ خوانی چھٹی شریف قرآنی خوانی، محفل میا داور دیگر مذہبی نقاریب ہوتی ہیں۔اس احاطے میں جوتالانے کی ممانعت ہے۔

اولباءمسجد

مسجد صندل خانہ کے شال مشرق میں ایک جھوٹی خوشمامسجد ہے سنگ مرمری تغیرہے، خوبصورت باوریں جھاڑ اور قبقے آ ویزاں ہیں، مشہور ہے کہ اجمیر کے ورود میں سب سے مہلے حضرت خواجہ نے یہاں نمازادا کی تھی۔

ہمارا خیال ہے کہ سدا بہار پہاڑی سے منتقل ہونے کے بعد آپ نے یہاں نماز ادا کی ہوگی۔(مواند)

مزارنظام سقه

سے مزاراولیا ،متحد کے جنوب مشرق میں ہے ،سنگ مرمر کی تغییر ہے جاروں طرف جالی

دارکٹہرہ ہے،خوشنمانقش ونگار ہیں، مزار پرغلاف بھی رہتا ہے اس پرخواجہ بزرگ کے مزار کا گمان ہوتا تھااورنگزیب کو جب حقیقت معلوم ہو کی تو فرمایا: ''چراغ در پیش آفاب پر تونہ دارد''

#### دالان حميدييه

یہ دالان حاجی عبدالحمید صاحب خادم خواجہ نے ۱۲سا میں سنگ مرمر کالتمیر کرایا، جمعرات کومستورات بہال بیٹے کر تو الی سنتی ہیں ،لوگ دھوپ اور بارش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے برابر درگاہ کمیٹی نے دالان کی تعمیر زائرین کی مہولت کے لیے کی ہے۔

## حاجی وز بریلی صاحب کا دالان

ارکائی اور بیل کے درمیان میں دو دالان حاجی وزیرعلی صاحب خادم خواجہ یے زائرین کی سہولت اور آ رام کے لیے تغییر کرائے ، پہلا دالان حاجی حافظ مروان علی صاحب مرحوم ۱۳۵۵ ھیں اور دوسراحافظ فنج محمد مرحوم اوران کی زوجہ ۲۰۱۱ھ میں بطوریا دگار تغییر ہوئے۔

## مقبره على خال

اس کی حجمت چونے کے لداؤ کی نظیمی گنبد نما ہے، درگاہ شریف کے مشرق جنوب میں اور جھالرہ کے دور حکومت میں ملی قلی اور جھالرہ کے دور حکومت میں سنگ مرمرکی میں ممارت ہے۔ اکبر کے دور حکومت میں ملی قلی خال اجمیر کے صوبہ دار تھا ہے مدفن کے لیے میہ مقبرہ تغییر کرایا تھا مگر انقال آگرہ میں ہوا اور دیں فن کردیئے گئے اور یہاں اکبر کے منصب دار دفن ہوئے۔

ال مقبر المعمر المحرم كوتعز بدر كهاجا تا الماورمهنديال يره هاني جاتى بي-

## سبيل خواجبه تجر

سے سیل بھی حاجی وزیر علی مرحوم خادم خواجہ نے ۱۳۹۰ھ میں لوگوں کے آرام کے لیے تعمیر کرائی۔

## خواجة غريب نواز گيسٺ ہاؤس

دفتر درگاہ شریف کے متصل میہ چا رمز لہ تمارتیں عالیتان جدید طرز کی تعمیر ہیں۔
اب تک ان میں قریب ۱۳۰ کرے ہیں۔ عسل خانداور یا خانہ کروں ہے ہلی ہیں۔
زائرین کے لیے بہترین آ رام گاہ ہیں۔ کروں کا ریز رویش ناظم درگاہ سے بذریعہ خط و کتابت ہوسکتا ہے۔ دو تمارتوں کا سنگ بنیا داورا فتتاح عالی جناب فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ ہند نے فرمایا تھا۔ جناب سید سعید مرتضی صاحب صدر کمیٹی کے احمد صدر جمہوریہ ہند نے فرمایا تھا۔ جناب سید سعید مرتضی صاحب صدر کمیٹی نے اثر درسوخ سے کافی رقم وصول ہوئی اور جناب اسم علیل ایم باولا نائب صدر کمیٹی نے بہترین بلان سے عملی جامہ یہنایا۔

#### اجمير

### مخضرجغرافيه

راجستیان جو پہلے راجیوتانہ کہلاتا تھا، ہندوستان کے شال مغرب میں واقع ہے اور وسط میں شہراجمیر ہے۔ اجمیر کی جائے وقوع چند بلند بہاڑیوں کے درمیان میں ہے، جنوب میں اراولی بہاڑ، شال مشرق میں مدار بہاڑاور تاگ بہاڑ، مغرب میں تاراگڑھاور دریائے سولی ہے۔ وریائے سولی ہے۔

### مخقرتاريج

اجمیر ایک مرکب لفظ ہے۔ "آئ" اور "میر" آئ جمری کو اور میر بہاڑ کو کہتے میں۔ یہاں بحریاں کریاں کٹرت سے جرائی جاتی تعیس، بباڑ ہے بکر یوں کی ہوآنے کی وجہ ہاں تام ہے مشہور ہوا۔ دوسری جانب روایت ہے کہ داجہ اے پال چکوا چو ہان نے بباڑ کے دامن میں بیشبرآ بادکیااس کیے اج ہے آئ اور میرے بباڑ ہواس طرح اس کا ہم ماجمیر ہوگیا۔

# بزرگول کے مزارات اور حلے

### مقبره سيدسين خنگ سوار

حضرت میرسید حسین خنگ سوار شہید جن کا ذکر پہلے صفحات میں بھی ہو چکا ہے۔ ۱۳۳۷ میں اعتبار خال اکبر کے منصب دار نے مقبرہ تغییر کرایا، گنبد کا زریں کلس ہے او رجنوب کی جانب اشعار کندہ ہیں۔حال ہی میں گنبد کی جدید تغییر ہوئی ہے۔

مزار پرعموماً تاش کی جا در رہتی ہے، سر ہانے موتیوں کا ہار پڑا رہتا ہے، کمان جی راؤ سندھیانے از راہ عقیدت سنگ مرمر کے سات دالان تعمیر کرائے۔

درگاہ شریف میں مجداور حوض ہے ہوئے ہیں اور بلند دروازہ چونسٹھ فٹ کے قریب ہے، گھوڑے کی بھی قبر ہے۔ میرال سید حسین کا عرب کا / ۱۸ رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ مزار پر کلاوہ لیبیٹ دیا جاتا ہے جس کو ہندولوٹے ہیں اور پھر مسلمان ان سے چھینے ہیں بیدسم ابھی جاری ہے۔ درگاہ کی جا گیر بھی ہے۔ کمیٹی انظام کرتی ہے۔

## تلنج شهداء

ان شہیدوں کے مزارات ہیں جو میراں سید حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان مزارات کی چہار دیواری جہانگیر کے ایک درباری وزیر خان نے تعمیر کرائی۔

#### اميرتاغان واميرترغان شہداء

یہ مزارات متصل اور چشمہ مغرب کی جانب بہاڑی سطح پر ہیں، جاروں طرف پختہ دیوار ہے اور پختہ حوض بنا ہوا ہے مزاروں پر چھلی کے درخت تھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی سنجی مظہدا ، بتائے جاتے ہیں۔

#### Marfat.com

## جله بي بي حافظ جمالٌ

حضرت خواجہ کی صاحبزادی نے یہاں کثرت عبادت و ریاضت کی ہے۔ یہ علہ نورچشمہ کے قریب تنہائی میں واقع ہے۔ 9ار جب کولوگ یہاں کثرت سے جمع ہوتے ہیں۔

#### نو چشمه

تاراگڑھ پہاڑ کے دامن میں مشرق کی جانب واقع ہے۔ شکتہ دیواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ابج پال کا آباد کردہ شہر تھا۔ نہایت پرسکون اور شاداب مقام ہے۔ جہانگیرکو بیجگہ بیندآئی اور ایک کل تقبیر کرایا تاریخ کا آخری مصرعہ بیہے: جہانگیرکو بیجگہ بیندآئی اور ایک کل تقبیر کرایا تاریخ کا آخری مصرعہ بیہے: محل شاہ نورالدین جہانگیر

## چلەخضرت خواجەبرزرگ

اناساگر کے قریب پہاڑی واقع ہے۔ اجمیر آکر پہلے آپ نے اس غار میں قیام فرمایا دولت خال نے چلہ کے سامنے پختہ عمارت بنوائی۔ دروازہ پر اشعار کندہ ہیں تاریخ کا آخری مصرعہ حسب ذیل ہے:

> ''سی و ہفت و ہزار بود سنین'' ۱۰۳۷ء ہے۔

## جله حضرت قطب صاحب

اناساگر کے قریب پہاڑی پرواقع ہے، مغرب کی جانب دروازہ ہے، دروازے ہے ہے۔ پہلے ایک مسجد ہے اندر دونوں جانب دالان ہے۔ اندرون چلہ تین در کی مسجد ہے اس کی بنیاد پر مولا ناشم سالدین خلیفہ حضرت مولا نافخر الدین فخر جہاں نے شعر کہا ہے:

رمولا ناشم سالدین خلیفہ حضرت مولا نافخر الدین فخر جہاں نے شعر کہا ہے:

دونوں جلے درکا ہ کمیٹی کے زیر تکرانی ہیں۔

### وادياسخ گومورخ ذكر بهورب مجيد

ہرمہینہ کی چودہ تاریخ کوظہر کی نماز کے بعد محفل ساع ہوتی ہے۔ ۲ار پیچے الاول کو قطب صاحب کاعرس ہوتا ہے۔

جله سالارمسعود

حضرت خواجہ کے چلہ کے قریب ہے۔ یہاں سالارمسعود دفن ہیں جوحضرت خواجہ بزرگ کے خلیفہ تھے، عوام میں سالار غازی ہے مشہور ہے۔ گنبدسرخ پھر کا ہے یہاں کئی بزرگ کے خلیفہ تھے، عوام میں سالار غازی ہے مشہور ہے۔ گنبدسرخ پھر کا ہے یہاں کئی بزرگوں کے مزارات ہیں۔

## چلەحضرت غوث ياك

حضرت خوت پاک اجمیر تشریف نہیں لائے ، مشہور ہے سونڈ ہے شاہ نام کا ایک شخص بغداد ہے حضرت خوت پاک کے آستانہ کی ایک اینٹ لے آیا تصااور وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے سینہ پر رکھ دیا جائے محض اس بناء پر چلہ خوث پاک مشہور ہے۔ یہ درگاہ شریف کے جنوب میں پہاڑ پرواقع ہے یہاں ایک حوض اور دو دالان ہیں۔

#### مزارمدارشاه

اسلامیہ ہائر سکنڈری اسکول ہے ملحق پڑاؤ برلب سڑک مزار ہے۔ مزار برگنبد ہے اور والان ہے۔ شعبان میں عرس ہوتا ہے بیبال ایک اکھاڑہ بھی ہے۔

#### مقبره عبدالتدخان

ریلوے گودام کے سامنے فرخ سیر کے وزیر سلطنت سعید میاں المعروف عبداللہ خال کا سنگ مرمر کامتنبرہ ہے۔ سامنے ان کی اہلیہ کا مزار ہے۔

#### عيرگا د

آئ بھی مسلماناں اہمیر و گردونواح اس میں نمازعیدین ادا کرتے ہیں۔شبرقاضی خطیب بامع مسجد نماز پڑھائے ہیں،سجادونشیں بھی یبال نماز پڑھتے ہیں۔اس کی تقمیر

#### Marfat.com

نواب مرزاجین بیگ نے کرائی۔اس کی لمبائی ۱۳۰۰ گزاور چوڑائی ۳۰۰ گزیے۔وسط کی محراب میں قطعہ تاریخ کندہ ہے جس کا آخری مصرعہ ہیہے:

''شد آراسته معجد اہل دیں'' عیدگاہ کاانتظام درگاہ کمیٹی کرتی ہے۔

مسجدالتمش

اس کوڈ ھائی دن کا جھونپڑا بھی کہتے ہیں۔ بیم سجد اندر کوٹ میں ہے، اندر کوٹ چار ہزار سال قبل راجہ اندر سین نے آباد کیا اور بت خانہ بنایا تھا اور بدھ ندہب کے طریقہ پر عبادت کرتا تھا۔ ۵۹۵ھ میں سلطان شہاب الدین غوری نے محراب سنگ مرمر کی بنوائی او رجمعہ کے دن نماز اداکی اور اس میں تاریخ بناء محراب پریہ کھوائی۔

بنا في الهادي والعشرين جمادي الاخر سن خمسة و تسعين و خمس مائة. اورديوارغر بي مين بيعبارت كليم بوكي بير

بنا فی تولیة ایی بکرین احمل جمال بفضله بتاریخ ذی العجة سة وتسعین وخمس مائة. سلطان شمل الدین التمش کے عہد میں مجد التمش مشہور ہوئی اور اس کی شکل بدل گئی۔ ۱۳ کے میں سنگ سرخ سے تیار کی گئی دوطرف تین تین برجیاں، درمیان میں بڑا گنبد بنایا گیا ہے۔ درمیانی محراب کے بازوؤں پردوسرخ پھر کے مینار تقمیر کرائے، درمیانی محراب کی بلندی ۲۵ فٹ ہے، دائیں محراب پرسورہ انا فتعنا اور س تقمیر اور بانیس محراب پرسورہ انا فتعنا اور س تقمیر اور بانیس محراب پرسورہ انا فتعنا اور س تقمیر اور بانیس محراب پرسورہ تارک اور درمیان کی محراب پرعربی میں کتبہ بخط جلی کندہ ہے۔

مسجد گھنٹہ گھر

یہ عالیتان مبحدا سین سے نکلتے ہی سامنے نظر آتی ہے۔ اکثر زائرین اس میں نماز ادا کرتے ہیں ، یہاں نماز جمعہ ہوتی ہے ، مسجد کے نیجے خواجہ ہوٹل ہے ، ذبیجہ گوشت کی اسٹیشن کے قریب یہی ، وٹل ہے۔

#### متجدعبداللد

بیدایک قدیم بڑی مسجد ہے، ریلوے گودام کے سامنے سیٹھ اللہ رکھا بلڈنگ کے متصل ہے بہاں نماز جمعہ ہموتی ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ اس بے دین کے دور میں بہاں دین پرمحنت ہمور ہی ہے۔

### مسجد میاں بائی

درگاہ بازار میں ہے، مبجد موتی کڑہ سے مشہور ہے، اس کے پنچے دکا نیں ہیں یہ سرخ پھر کی تعمیر ہے اس مبحد میں پانچ در، حجر ہے اور پختہ کنواں ہے۔ اختصار کے سبب بعض مساجد کا ذکر رہ گیا ہے۔ اختصار کے سبب بعض مساجد کا ذکر رہ گیا ہے۔

## اجمير كي مشهور عمارات

### ميوكالج

بیکالج سرینگرروڈ پر ہے، لارڈ میوگورز جزل ہندوستان نے ۱۸۷۳ء میں تغییر کی بنیاد رکھی اور ۱۸۷۵ء میں تنجیل ہوئی، قریب سولہ ایکٹرز مین میں پھیلا ہوا ہے، قریب میں راجہ نوابوں کی کوٹھیاں ہیں، یہ کالج والیان ریاست کے لیے مخصوص تھا اس میں لارڈ میو کا قیمتی مجسمہ نصب ہے، آزادی کے بعد ہرشخص کو داخلہ کی اجازت ہے جو وہاں کے اخراجات برداشت کرسکتا ہو، یہ سفید پھرکی تغمیر ہے اوراندر'' سوئمنگ بول'' بھی ہے۔

### گھنٹہ گھر

جبلی ٹاور کہلاتا ہے۔ ۱۸۸۸ء میں تغمیر ہوا، ریلوے اسٹین کے سامنے ہے اس کی بلندی سوفٹ ہوئے تھے۔ اس کے قریب بلندی سوفٹ ہے دس ہزار روپے اس کی تغمیر میں صرف ہوئے تھے۔ اس کے قریب بندورت نوارے لگے ہوئے ہیں،قریب میں عالیشان مسجد کے مینار نظر آتے ہیں،مسجد

ٹا وُن ہال

مدارگیٹ کے قریب سرخ رنگ ۱۹۹۹ء میں کرنلٹر پورایجنٹ راجپوتانہ کی یادگار میں تغییر شروع ہوئی اورا ۱۹۹۰ میں مکمل ہوئی۔اب اس عمارت کا نام گاندھی بھون ہے باغیجہ میں مہما تھا گاندھی کھون ہے باغیجہ میں مہما تھا گاندھی کا مجسمہ نصب ہے اس میں میوپل کی لائبر ریں ہے۔

ایڈورڈمیموریل

ریلوے اسٹیشن کے سامنے قریب میں بیٹمارت ہے اس کو بادشاہ ایڈورڈ ہفتم کے نام پر ۱۹ انومبر ۱۹۱۲ء کولارڈ ہارڈ نگ گورنر جزل نے سنگ بنیادر کھا۔ اس میں پیچاس کمرے اور نو ہال ہیں جوکرا یہ پیدئے جاتے ہیں۔

ريجل كالج

۱۹۶۳ء میں اس کی تکمیل ہوئی۔ بید کالج پیشکر روڈ پر ہے اس قتم کے کالج ہندوستان میں جار ہیں۔ یہاں بی الیس می بی ایڈ میں اردو ، ہندی ، انگریزی ، گجراتی وغیر ہمضامین ہیں بیجد پدطرز کی خوبصورت عمارت ہے۔

ميذيكل كالج

یے کالج جواہر لال میڈیکل کالج کہلاتا ہے بہ جارمنزلہ جدید طرز کی عمارت ہے قریب میں ایک بڑا جواہر لال ہمیتال ہے جو پہلے وکٹور بیاسپتال کہلاتا تھا۔

تاراگره

ساک قدیم مشہور قلعہ ہے، پرتھوی راج نے بڑے پیانہ پراس کی مرمت کرائی ابتدازاں اس پیانہ پراس کی مرمت کرائی ابتدازاں اس پر خانس توجہ بیس دی گئی۔اب شکتہ حالت میں نظر آتا ہے، برٹش حکومت کی فوت او برزجی تنی ، بجھ بیر کس ہے ، وی نی سے بین سال کی موجودہ آبادی قریب پانچ سو ہے۔ یہاں کی موجودہ آبادی قریب بانچ سو ہے۔ یہاں کی موجودہ آبادی قریب بانچ سو

## ہاتھی بھاٹا

راجستھان میں پھرکو بھاٹا کہتے ہیں اس نام سے ایک محلّہ آباد ہے وہاں جہانگیر کے زمانے کا پھر پرتراشیدہ ہاتھی چیل کے درخت کے نیچے رکھا ہے اور دا کیں جانب سے شعر کندہ ہے:

تاریخ فیل شد از حکمت اله این کوه باره فیل جہانگیر بادشاه

#### مشہوردروازے

یدروازے شہر پناہ کے تھے، تر پولیہ دروازہ یہاں سے اندرکوٹ میں داخل ہوتے ہیں، مدار دروازہ
یہاں سے مدارگیٹ مشہور بازارکوراستہ جاتا ہے۔ دالمی دروازہ، آگرہ در ازہ، غالبًا یہ دائی اور آگرہ کے
راستہوں گے۔ایک ادمری دروازہ، آگرہ دروازہ منہدم ہوگیا ہے، باقی چاروں موجود ہیں۔

## فصيل شهر

یہ فیصل اکبر نے ۷۷۲ ھ میں شہرادہ مراد کی پیدائش کی خوشی میں تغییر کرائی شہر کے جاروں طرف پیسلی ہوئی ہے۔ اکثر متامات منہدم نظر آتے ہیں۔ دروازوں کے قریب کا پچھ حصہ باتی رہ گیا ہے۔

#### سيسه كان (شيشه خان)

ڈگی (ایک تالاب) کے قریب ہے یہاں پہلے شیشہ نکلتا تھا۔ اندر چند کنویں بند میں انھنڈی ہوا آتی ہے۔

دفاتر

اجمیر میں ربلوے کے بڑے دفتر اور کارخانہ بھی ہیں ،راجستھان کا پبلک سروس کمیشن اور د فاتر رایو نیو بور ڈ ہے۔

#### دولت باغ

میمشہور باغ اناسا گرکے قریب ہے اس کا نام سھاش باغ ہے اس میں حوض فوارے اورمختلف مشم کے بچلول کے درخت ہیں۔نہایت سرسبز ہے، رنگ برنگ کے پھولوں میں اس باغ کی شان اناسا گراور بارہ دری ہے بڑھ گئی ہے، شاہجہاں کی سنگ مرمر کی تغیر ہے۔

## مولانا آزادباغ

جس کوآ زاد پارک بھی کہتے ہیں کلکٹر آفس کے قریب پیٹل میدان کے عقب میں ہے، نہایت وسیع اور پرفضاہاس میں مولانا آزاد کامجسمہ نصب ہے۔

## وبيح سمى يندت يارك

بيمولانا آزاد بارك كمتصل م بيمستورات كے ليخصوص ماندرايك كمره م جوكى تقریب پرکرایہ پردیاجا تا ہے خوبصورت بھولول کے پیڑ اورائے محدرخت ہیں بہزہ برطرف نظرا تا ہے۔

#### آ ناساگر

بيشهركامشهورتالاب ب، راجه ديونے بنوايا تھا،اس كى لمبائى قريب چھسوگر اور جوڑائى ڈیر صور ہے بیزیادہ گہرائمیں ہے اس کے مشرقی کنارہ پر گھاٹ ہیں۔قریب میں دھو بی كير مدرهوت بي -بار اورى ساس تالاب كى خوبصورتى ميں اضافه موكيا ہے۔ شاہجہال نے دوسری عمارات کے ساتھ حمام اور بارہ دری بھی تغیر کرائے بیسب سنگ مرمر کی تغیر ہے۔

## فائی ساگر

بیتالاب اجمیرے جارمیل کے فاصلہ پر ہے۔میوٹیل نے مسٹر فائی ایک انجینئر کے ا ہتمام میں ۱۸۹۰ء میں بنوایا، پہلے یہاں ہے پورے شہر میں پینے کا یاتی دیا جاتا تھا جواب نا کافی ہے۔ اب پینے کا پانی راج کل ہے آتا ہے بہر حال اس سے مدد ضرور ملتی ہے یہاں میونیل نے نمارت بنادی ہے جو کرایہ پردی جاتی ہے یہ پر فضامقام ہے۔

### تالاب يشكر

اجمیرے چندمیل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ چندسال جل یہاں ہے بھی پانی سپلائی ہوتاتھا یہاں ہر ہما مندر کی مشہور عمارت ہے، ہرسال مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، اہل ہنود کا متبرک مقام یہاں برہا مندر کی مشہور عمارت ہے، ہرسال مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، اہل ہنود کا متبرک مقام ہے، اس کے علاوہ اجمیر میں ملوسرڈگی کاتن باؤلی، اتاباؤ، کیلا باؤ، برد باؤلی وغیرہ تالا ہے جھی ہیں۔

## ممونه كلام حضرت خواجه

اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست منحائش بحرور بسو ممكن نيست من ذات رابو اجی کے دائم الا دانم كه مثل او ممكن نيست شاه است حسين بادشاه است حسين دين است حسين دي پناه است حسين سروادنه داد حقا كه بنائے لا اله است حسين كارے كر حين اختيارے كر دى درگلش مصطفیٰ گہارے کر دی از الله بيمبرال نيا بد ايل والله حسين كارے ز بیش برانگن نقاب دعویٰ بين بديده صورت جمال معني

华一张一张。

# شجره بيران چشت

رقم کر جھ یر تھر مصطفی کے واسطے کھول دیے مشکل علی مرتضی کے واسطے شیخ عبدالواحد اہل بقا کے واسطے شاہ ابراہیم بھی بادشاہ کے واسطے بوہیرہ بھری صاحب بدی کے واسطے ت ابوالاسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ بو یوسٹ صاحب صفا کے واسطے خواجہ عثمان اہل اقتدی کے واسطے سي فظب الدين اتقياء كے واسطے اور نظام الدين محب اولياء كے واسطے اے خداوندا تو ذات کبریا کے واسطے میں ہوا ہوں شخت زاری در دمحنت میں عزیز خواجه بصرى حسن كانام لاتا مول شفيع فضل كر محمد برطفيل خواجه ابن غياض حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے ٹک رحم کر خواجه ممشارٌ کی خاطر مرا دل شاد کر خواجه ابدال احمد بو محمد مقترائے خواجه مودود چشنی خواجه حاجی شریف والني مندوستان خواجه معين الدين چشي كام كر شيرين طفيل خواجه تحمج شكر"

محیت اور قطع ماسوا واسطے پیران تجرهٔ چشتیال کے واسطے

你一张一张

## غريب نواز

از:علامهانورصايري

معين سلسله مصطفي غريب نواز امين دولت مشكل كشا غريب نواز ازل سے تا ابد فاطمہ کے نور نگاہ انیس قافلہ کربلا غریب نوازٌ ذرا سا خوف شرایت ہے درمیاں ورنہ نہ پوچھے تہہیں کہدوں میں کیا غریب نواز اللہ ہوا ہے آپ کو سرتاج اولیاء کا خطاب چراغ عرش حریم خدا غریب نواز کہیں تو کس سے کہیں اپنا مدعائے حیات نہیں ہے کوئی تمہارے سوا غریب نواز کھڑا ہے منتظر لطف دیر سے در پر کھڑا ہے منتظر لطف دیر سے در پر غلام انور مسکیں گدا غریب نواز گھ۔ یہ

### شان اولياء

اولیاء رہست قدرت ازالہ تیر جستہ باز آرندش زراہ گفتہ ناگفتہ کند از فنح باب تا ازال نے سخ سوزد نے کباب ازہمہ دلہا کہ آل نکتہ شنید آل سخن را کرو محو و ناپدید آل گرت برہان باید و ججت مہا از بخ خوال آیے اونتہا از بخ خوال آیے اونتہا تیر انسو کم ذکری بخوال قوت نسیال نہادن شال بدال

مولا تارومٌ

## حواشي

ل سفينهالا ولياء ـ

ي سيرالاتطاب

سے احس السیر

سيرالا تطاب

ف فرشته

ل تاريخ فرشته

ے اجمیرے ٥٧میل کے فاصلے پرایک تصبہے۔عطائے رسول

△ عطائے رسول

عظائے رسول

فل ناتوال شاه نام ہے بھی مشہور ہیں۔عطائے رسول

لل ماخوذ ازمسالك السالكين\_

كل ماخوذ ازسيرالا قطاب معين الارواح حسن الاولياء \_

جناب حضرت شمس الدین وطا نفه درویش حضرت خواجه نخرالدین ،خواجه حسام الدین ، بی بی امة الله سے ہیں جبابہ حضرت خواجه نخرالدین ،خواجه حسام الدین ،خواجه ابوسعید اور خواجه حسام الدین عبار حضرت خواجه کیسودراز و جماعت درویش کے مطابق خواجه فخرالدین ،خواجه ابوسعید اور خواجه حسام الدین تنیول بی بی مسمت الله سے بیدا ہوئے ۔ اکثریت خواجه گیسودراز سے متفق ہے ۔ مرتب معین الاولیا ، جو نبیر و خواجه بر رگ ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔

ال سيرالا قطاب معين الاولياء ، مولفه ديوان امام الدين \_

ال خزيد الاحتياره ٢١٠

هل عطائيرسول.

الى مسالك السالكين بحواله عين الارواح\_

ك مسالك السالكين بحوال عين الارواح\_

١٨ يرطانيك التي مشبوروز يراعظم\_

- في بحواله عين الأولياء \_
- ي بحواله عين الأولياء\_
  - اع معين الأولياء\_
    - ٢٢ معين الاولياء-
      - ٣٣ اخيالاخبار
    - مهيع معين الأولياء-
- نظ معین الارواح میں غیاث الدین خلجی تکھا ہے کیکن محمود کیجی ہے۔ معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہے۔ معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہی تحدید معین الاولیاءاور معین الہندیں بھی محمود خلیجی ہے۔
  - ٣٦ معين الاولياء ١٢٧\_
- سے بعض کے نزدیک کمال الدین حسن احمر خواجہ نجم الدین کے جیموٹے بھائی تھے۔خواجہ نجم الدینؓ نے انہیں اپنا لڑکا بھی مانا ہے حسب معین الاولیاء میں ساا۔
  - ٢٦ معين الاولياء-
  - وع معين الاولياء-
  - وع عري الاولياء-
  - اس معين البند-
  - ٣٢ سوائح عمرى سلطان البندغريب نوازً
    - ٣٣ خزيمة الاصفياء وصفحه ٢٥٩
    - سم يا شعار معين الارواح من بيل-
    - میشعرمعین الارواح مین بیس ہے۔

Ajmer through Inscription Since 1532 to 1852 S.I.Syed Trimizi

- وع بیقد یم زیان کالفظ ہے اس میں معنزت خواجہ بزرگ کی تعریف ہے۔
- ٣٦ حسب تحريروليل العارفين \_قطب صاحب كرولي جانے كيس روز بعد حضرت خواجيكا وصال موا۔
  - مع عطائيرسول\_
    - ٣٨ معين الإولياء



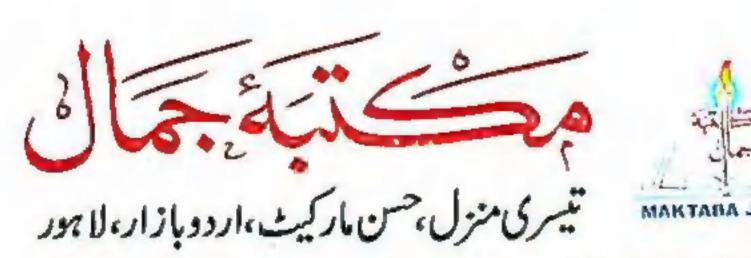

Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmall.com - maktabajamal@yahoo.co.uk

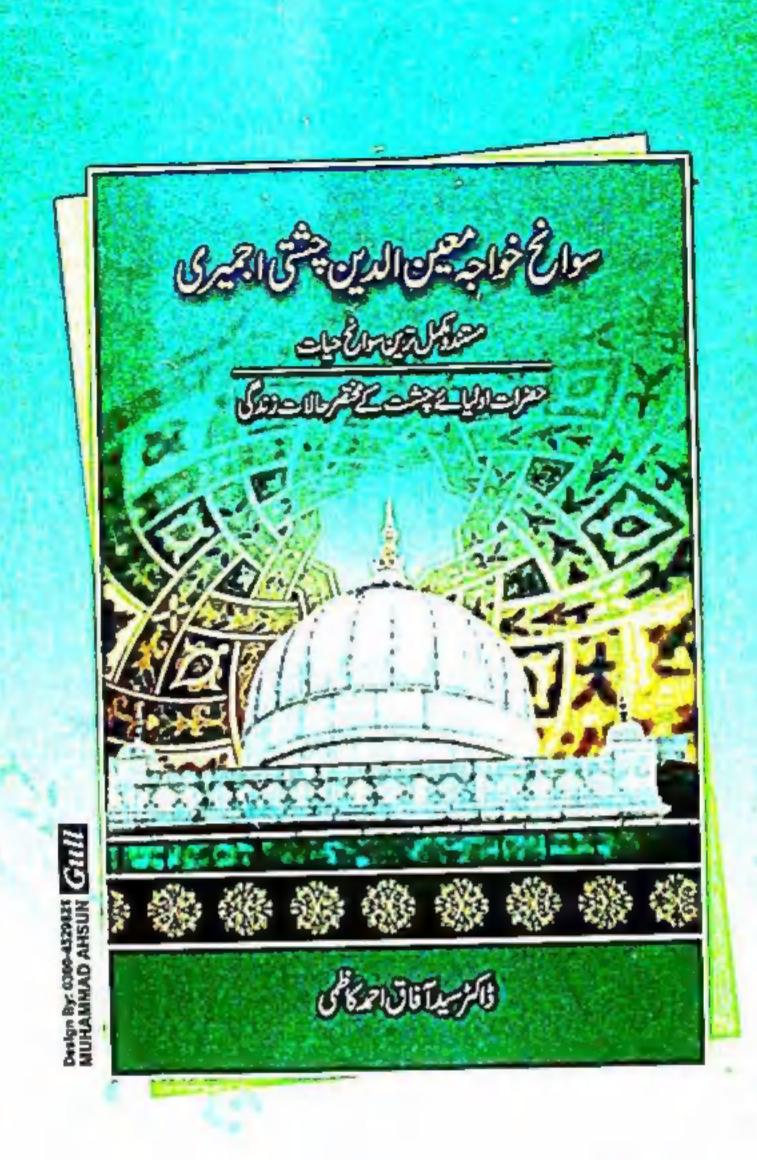



Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmall.com - maktabajamal@yahoo.co.uk